قول الحق

از سيد ناحفرت ميرزابشيرالدين محموداحمر خليفة المسيحالثاني نُحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رُسُوْلِهِ الْكُويْم

بِشمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## حضرت مسیح موعود پر غیراحمدی علماء کے اعتراضات کے جواب

( فرموده ۳- ابریل ۱۹۲۴ء بمقام مسجد اقصیٰ قادیان)

ا نبیاء عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ مُخلَف زمانوں کی حالتوں کے مطابق مخلف قتم کے نشانات اپنے ساتھ لاتے ہیں اور مخلف زمانوں کی ضرور توں کے مطابق مخلف قتم کی تعلیمیں ان پر نازل ہوتی ہیں اور مخلف لوگوں کی زبانوں اور محاورات کے مطابق مخلف قتم کے الفاظ اور اشاروں میں خداان سے کلام کرتا ہے۔

کہ ان سے ہنسی اور محتماا ور متسخرلوگوں نے کیا۔ کیوں کیا؟

میں نے سناہے آج ہی کسی محض نے بیان کیا تھا کہ ہم پر احمدی ناراض ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں اور اس مولوی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ ہم مرزاصاحب کی باتوں پر ہنتے ہیں۔ یہ کننے کے بعد اس مولوی نے کہاہم کیوں نہ ہنسیں مرزاصاحب قابل ہنسی اور تشخریا تیں ہی کیوں لکھتے تھے کیوں ان کی زبان سے ایسی باتیں لکھیں جو ہنسی کے قابل ہیں۔

تمرین پوچھتا ہوں حضرت آ دم سے کیوں متسنو کیا گیا؟ کیاان سے متسنو کرنے والے یہ کہتے

تھے کہ آدم کی کوئی بات قابل متسخر نہیں ہے ؟اس لئے ہم اس سے متسخر کرتے ہیں۔ مار میں میں میں اس میں اور اس کے اس کے ہم اس سے متسخر کرتے ہیں۔

ای طرح معنرت نوح سے کیوں متسخر کیا گیا۔ کیاان سے متسخر کرنیوالے یہ کہتے تھے کہ اس کیات قابل ہنسی نہیں؟ مگر ہم اس پر ہنسی اڑاتے ہیں۔

پھرلوگوں نے حضرت ابراہیم سے کیوں شعراکیا؟ کیااس لئے کہ وہ کہتے تھے اس کی ہاتیں الیں دل نشیں اور د لرباہیں کہ ان کاکوئی اٹکار نہیں کر سکتا؟ مگرہم نہی کرتے ہیں۔

پھر حضرت ہوسف 'حضرت لیقوب 'حضرت اسخی سے بنسی کی گئی۔ بھر حضرت موسی' حضرت واؤد ''حضرت سلیمان' حضرت زکریا' حضرت بچیٰ 'حضرت عیسیٰ علیمم السلام ان سب سے تسنو کئے گئے کیاں یہ کمہ کرلوگ ان سے تنسخو کرتے تھے کہ کوئی بات ان کی قابل تنسخر نہیں مگر ہم تنسخر کرتے ہیں۔

پھر قرآن کریم کمتاہے کہ محمد التلاقائی جو سردا رہیں سب نبیوں کے ان سے بھی تمسخر کیا گیا۔ کیا ان کی باتوں کو نتسخر کرنے والے قابل متسخر کمہ کر کرتے تھے یا اس لئے کہ وہ کہتے تھے اس کی باتیں بزی دانائی اور حکمت کی ہیں تکر پھر بھی ہم ان سے تتسخر کرتے ہیں۔

جس کے دماغ میں ذرابھی عقل ہووہ تو یہ مان نہیں سکتا کہ وہ کتے تھے کہ نبیوں کی باتیں ہمسنر کرنے والی نہیں گر پھر بھی ہم ہمسنح کرتے ہیں۔ صاف بات ہے کہ حضرت آدم گئے و مثمن میں کما کرتے تھے کہ آدم کیوں الی باتیں کرتا ہے جو قابلِ ہمسنح ہیں ' حضرت نوح گئے کہ مثمن میں کہتے کرتے تھے کہ نوح کیوں الی باتیں کرتا ہے جو قابلِ نہمی ہیں ' حضرت ابراہیم گئے و مثمن میں کہتے تھے کیوں ابراہیم الی باتیں کرتا ہے جن پر ہمسنح کیا جاتا ہے حضرت موکی اور حضرت عیسی اور آنخضرت اللہ المائین کے و مثمن بھی میں کہتے تھے۔

پھراگر آج حضرت مسج موعود " کے دشمن یہ کہیں کہ مرزاصاحب ٹھٹھے ہنسی والی ہاتیں ہی

کیول کرتے تھے تو یہ کونسی زبروست دلیل ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ حضرت مرزاہ وا قعی قابل متسخریا تیں کیں بلکہ اس سے توبیہ ٹابت ہوا کہ جیسے حضرت مرز اصاحب کے دشمنوں نے کما کیوں انہوں نے ایسی ہاتیں کیں جو قابل متسخر ہیں ویسے ہی سب انبیاء کے دشمنوں نے ان انبیاء کے متعلق کما مگرخدا کہتا ہے یہ ہنی یہ شمنحرجوا نبیاءے کرتے ہیں ان کے کام نہ آئے گا۔ یہ زمین میں بی ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے۔ کیونکہ خدا کتا ہے این شکرۃ عکی الْعِبَادِ اے افسوس ان بندوں پر اور جس پر خدا افسوس کرے اس کی حالت کس قدر قابل افسوس ہوگی۔ بندے کی کی قابل افسوس حالت ہوجانے کے بعد افسوس کرتے ہیں مکرخدا پہلے ہی کرتا ہے کیونکہ جس طرح خدا کہتاہے ای طرح ہو کر رہتاہے۔اس کامطلب ہے کہ جب کوئی رسول آتا ہے توخد اکوافسوس آتاہے کہ کیوں اس سے ہنسی ٹھٹھاکرکے لوگ اس کے غضب کو بڑھاتے ہیں تو یہ لوگ آج ہنتے ہیں مگرایک دن آئے گا کہ ساری دنیا ان پر روئے گ۔ پس اگر اب معزت مرزاصاحب کی ہاتوں پرلوگ ٹھٹھاکرتے ہیں تو کسی کو جیران نہیں ہو ناچاہئے۔تم مت گھبراؤ کہ کیا وجہ ہے خدا کامیح آیا اور لوگ اس سے ٹھٹھا کرتے ہیں کیونکہ خدا کتا ہے آدم ہے اس طرح معشماکیاً گیا' پھرمت گھبراؤ کہ حضرت مسیح موعود " ہے کیوں شمیماکیا جاتا ہے کیونکہ خدا کہتا ہے کہ نوح سے بھی ای طرح کیا گیا چرمت حیران ہو کہ حضرت صاحب کی باتوں پر لوگ کیوں استہزاء كرتے جيں كيونك خدا كتا ہے موكٰ عيليٰ مجمد الفاقائی كے زمانہ ميں لوگ ان ہے بھي ايها ہي كرتي تقير

تعدادنہ مانے والوں ہے اسے عرصہ میں زیادہ نہیں کرسکے اور اس کا آپ کی صدافت پر کوئی اثر نہیں پڑسکا تو اس زمانہ میں خدائے جو مائمور بھیجا ہے اور جو آپ کے خادموں میں ہے ایک خادم ہے اور جس نے آپ ہے بڑائی کا دعویٰ نہیں کیااس کے لئے کیو کر کمہ سکتے ہیں کہ اس کے مانے والوں کو ابھی سے فاہری غلبہ حاصل ہو جائے۔ پھر حضرت مسے ناصری سے کیا ہواکیا وہ اپنی زندگ میں وکھ سکے کہ ان کے مانے والے اپنے دشمنوں پر غالب آگئے۔ ہرگز نہیں کیونکہ کئی سوسال میں وفات کے بعد عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہوا اور دوسوسال تک دشمن ان پر غالب رہے۔ پس معظرت مسے موعود کی وفات نے آپ کے مخالفین کو کیونکر ہم سے یہ مطالبہ کرنے کا حق دیدیا ہے حضرت مسے موعود کی وفات نے آپ کی جماعت ساری دنیا پر غالب نہیں آجاتی۔

جو حالت حضرت می موود گرفت کے متعلق اعتراض کاجواب بعد ہماری تھی وہی حضرت می وفات کے بعد ہماری تھی وہی حضرت می کی وفات یا بعد ہماری تھی وہی حضرت می کی وفات یا کفکوموا کی اس وقت اگر فکو گا اللّذین کفکوموا کے کارشاد سی تھاتو آج مولوی اس بات پر کیوں چیختے اور شور مجاتے ہیں کہ احمد یوں کو کا نفین پر ابھی ظاہری غلبہ حاصل نمیں ہوا۔ اگر پہلا می ظاہری غلبہ نہ ہونے ہوئا نمیں تھاتو آج می موعود کیو تکر جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اگر حضرت موک کی صدافت پر اس سے کوئی الزام نمیں آئک وہ باوجود حکومت حاصل ہونے کا وعدہ ملنے کے جنگل میں فوت ہوگئے ان کی قوم میں سال تک بیابانوں میں بھنگتی رہی دشمن ان کے سامنے حکومت کرتا رہااور حضرت موکی چٹان پر چڑھ کے دیکھتے رہے کہ و مثمن حکومت کر رہا ہے اور خود فوت ہوگئے تو پھر کیوں کما جا تا ہے کہ چونکہ مرزا صاحب نے دشمنوں پر غلبہ نہ دیکھا اس لئے سے نہ تھے۔ اگر حضرت مرزاصاحب اس عیسیٰ حضرت مرزاصاحب سے جھوٹے ٹابت ہوتے ہیں۔

حضرت مرزاصاحب کے نشان و کسائے ہیں مرزا صاحب نے کیا نشان و کھائے اگی ۔ حضرت مرزاصاحب کے نشان و کھائے اگی ۔ فلال بات جھوٹی ثابت ہوئی۔ فلال بیسٹلوئی جھوٹی نکل ۔ فلال بات جھوٹی ثابت ہوئی۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں کی لکھا ہے کہ سب انبیاء کو ان کے مخالف کی کہتے رہے ہیں بلکہ یہ کہتے رہے ہیں ماری باتیں جھوٹی نکلیں۔ پس اگر حضرت آدم سے کے دشمنوں نے ان کے متعلق معلق کما کہ ان کی ساری باتیں جھوٹی نکلیں مگروہ سے تھے 'اگر حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق متعلق کما کہ ان کی ساری باتیں جھوٹی نکلیں مگروہ سے تھے 'اگر حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق

ان کے خالفوں نے کہا کہ ان کی ایک بات بھی پوری نہ ہوئی گراس سے ان کی صد افت میں فرق نہ آیا 'اگر حضرت ابراہیم ' کے متعلق ان کو نہ ماننے والوں نے کہا کہ ان کی سب با تیں غلط نکلیں گراس سے ان کے نبی ہونے میں کوئی فرق نہ آیا 'اگر حضرت عینی ' کے متعلق ان کے دشمنوں نے یہ کہا کہ ان کی سب میں بھوئی ٹابت ہوئیں گراس سے وہ جھوٹے ٹابت نہ ہوئے 'اگر رسول کریم اللہ ان کی سب میں بھوئی ٹابت کے متعلق کہا کہ آپ کی سب خبریں غلط نکلیں گرآپ کی صد افت پر اس سے حرف نہیں آیا تو آج مسے موعود کے دشمن مولویوں نے آگر اگر یہ کہہ دیا کہ صد افت میں فرق آگیا۔

منكر - منكرول كے مثيل ہوتے ہيں او لا يُكلِقُنا الله أَوْ تَاثِيناً أَيَةً كَذَٰلِكَ قَالَ تَرْآن كريم مِن آيا إِلَا اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهُمْ يِّمْفُلُ قُولُهُمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْبَيَّنَّا الْأَلِتِ لِقَوْم يُوقِنُّونَ كَ خداتعالی فرماتا ہے۔ جابل لوگ کہتے ہیں کیوں خدا ہمیں خود نہیں کتا کہ یہ رسوَّل سچاہے۔ خدا کیوں ہمیں اس کے متعلق الهام نہیں کر تا۔ یا اگریہ سچاہے تو کیوں اس کی کوئی پیشکوئی یوری نہیں ہوتی۔ آگے فرما تاہے ہاں تمہارا یمی حق تھاکہ تم کتنے اسے کوئی نشان نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لئے کہ جن لوگوں کے تم جانشین ہو وہ یمی کہتے آئے ہیں بعینہ یمی بات وہ کہتے چلے آئے ہیں جو تم کہتے ہو۔ کیوں؟اس لئے کہ جس طرح نی کانی مثیل ہو تاہے ای طرح اس نی کے وقت کے کافر بہلے نبیوں کے کا فروں کے مثیل ہوتے ہیں اس اگر محمد الفاقائي کے دشمن بد کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی نشان نہیں دکھایا تو ٹھیک کہتے تھے کیونکہ وہ حضرت عیسیؓ کے دشمنوں کے مثیل تھے۔اوراگر حضرت عیسیٰ کو ان کے دشمن کہتے تھے کہ کوئی نشان نہیں لایا تو پچ کہتے تھے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے دشمنوں کے مثیل تھے اور اگر حفزت مو کی علیہ السلام کو بھی ان کے مخالفوں نے کہاتوان کا کہنا حق تھا کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کے دشمنوں کے مثیل تھے اور اگر حضرت ابراہیم کو ان کے نہ ماننے والوں نے بید کما تو انکاحق تھا کیونکہ وہ حضرت نوح کے دشمنوں کے مثیل تھے۔ خدا تعالی فرما تاہے ان کے ول مل گئے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ کوئی نشان نہیں لایا۔ عالا نکہ ماننے والوں کے لئے بہتیرے نشان ہیں ہاں نہ ماننے والوں کے لئے نہیں۔

شاید کوئی کمہ دے اُوَمَانِیْنَا اُیَه کی کے معنے یہ نشان ماننے والوں کے لئے ہوتے ہیں ہیں کہ کوئی نشان نمیں لایا یہ نمیں کہ نشان

جھوٹے ہیں تگریہ مصنے نہیں ہو سکتے۔ میں پوچھتا ہوں کیا ان نبیوں نے کوئی نشان و کھائے تھے ، نہیں؟ اگر و کھائے تھے تو پھر یمی معنے ہو تگے کہ ایکے منکر کہتے تھے جو نشان تو پیش کر تا ہے وہ جموٹے اور غلا ہیں ان کے علاوہ اور وکھا۔ اللہ تعالی فرما ؓ ہے ۖ قَدْ کَبَیَّنا ۖ الْآئِبِ لِقُوْم یو ہے۔ ایکو قِنْوْنَ جس قوم میں یقین مواس کے لئے توبہت نشان بیان کئے گئے ہیں لیکن جو میں کمتی رہے کہ سچھے نہیں ملاحالا نکہ اے نشان دیئے جائیں اور نٹوں کی طرح نہی کہنا جانتی ہو کہ میں نہ ہانوں۔ میں نہ مانوں اس کے لئے کہاں ہے نشان آئے۔ پس اس زمانہ میں بھی جن لوگوں نے مولویت اور مشیخت کوچھوڑ کرنٹوں اور بھانڈوں کا کام اپنے ذمہ لے لیا ہے اس قوم کے لئے کوئی نثان نہیں ہے۔مثل مشہور ہے سوتے کوسب جگا سکتے ہیں جاگتے کو کوئی نہیں جگا سکتا۔ چو نکہ بدلوگ دل سے ٹھان لیتے ہیں کہ جنیوں کامقابلہ کرنا سیجے اور جھوٹے نبی کی پیجیان ہے اس لئے انکار پر کمرباندھ لیتے ہیں اور ہربات کا انکار کرتے جاتے ہیں ورنہ دیکھو سے اور جھوٹے نبی کی پہان نمایت آسان ہے کیونکہ قرآن کریم نے یہ بتادیا ہے کہ نمی پہلے نبوں کے مثیل ہوتے ہیں اور کا فریلے کا فروں کے۔اس معیار کے مطابق حضرت صاحب کے زمانہ کے متعلق دیکھ لوئس کی جماعت س سے ملتی ہے حضرت صاحب کی عادات اور طریق عبیوں سے ملتا ہے یا جمعو ٹوں سے اور آپ کونہ ماننے والوں کی عادات اور طریق پہلے نبیوں کے ماننے والوں سے ملتے ہیں یا کا فروں ہے۔ جس رنگ میں یا جس طریق سے سے مولوی حضرت صاحب ہے استزاء کرتے رہے اور جن باتوں پر کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں کیا سے طریق نبیوں کا اور ان کے ماننے والوں کا ہے ہم کوئی یہ تو ثابت کرے کہ نبی کریم الفائظ ہے کوگ ے استہزاء کرتے تھے یا کوئی میہ تو ثابت کرے کہ حضرت مویٰ یا حضرت عیسیٰ یا حضرت نوح ً استہزاء کرتے تھے۔ مجرکوئی میہ ثابت کرے کہ جس طبرح میہ لوگ تمنخراور استہزاء کرتے رہے ہیں حضرت مسیح موعود نے بھی ابیاکیا۔ ہرگز نہیں۔اگر ہنسی اور ٹھٹھاکرنے والاکو کی گروہ ہو گاتو مبیوں کادشمن ہی ہو گانی ہمیشہ سنجید گی اور متانت سے لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا۔

نبی کے ماننے اور نہ ماننے والول کے طریق عمل میں فرق استہزاء سے کام کیتے ہیں اور نبی اور اس کے ماننے والے سنجید گی سے کام لیتے ہیں کیونکہ خداان کے متعلق کتا ہے۔ اَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُومُهُمْ " ﴿ كَهِ خِدَاكَ ذَكَرِ إِنْ كَ وَلَ رَمْ مِوجَاتِ مِينَ

لیکن وہ لوگ جن کے دل میں ایمان نہیں ہو تاوہ نہی کی ہاتیں کرتے ہیں۔ اب ویکھو کو نی ہاتیں

من فریق میں پائی جاتی ہیں۔ آیا مسیح موعود بھی اسی طرح مشخراور نہی کرتے تھے جس طرح آپ

کے مخالف کرتے ہیں' آیا آپ بھی اسی ہاتیں مخالفین کی طرف منسوب کرتے تھے جو وہ نہیں ہائے
تھے۔ بھی حضرت صاحب نے عیسائیوں یا آریوں یا غیرا حمد یوں کے لئے ایسا کیااور ان کی طرف وہ
باتیں منسوب کیں جو وہ نہیں مانے تھے۔ گر ہمارے مقابلہ میں جتنی ہاتیں پیش کی جاتی ہیں وہ وہ ی

ہیں جن کا ہم افکار کرتے ہیں اور پھران پر نہیں اڑائی جاتی ہے۔ بے شکہ ہر مخالف اعتراض کر سکتا

ہیں جن کا ہم افکار کرتے ہیں اور پھران پر نہیں اڑائی جاتی ہے۔ بے شکہ ہر مخالف اعتراض کر سکتا

ہیں جن کا ہم حضرت صاحب کو خد اکہتے ہوں۔ گر ہم تو انہیں خد اکا ہندہ مانتے ہیں اور وہ بھی مجمد

ہیں جن کا خلام۔ پھراعتراض کیسا؟ اسی طرح اگر ہم انہیں خد اکا ہیٹا کتے تو اعتراض ہو سکتا تھا گر

جب ہم کہتے ہی نہیں اور نہ یہ مانتے ہیں تو کسی کا کیا حق ہے کہ ہم پر اعتراض کرے۔

ای طرح کماگیاہے حضرت صاحب لکھتے ہیں۔ مجھے حیض آیا۔ اگر اس کا یمی منشاء ہے تو بے شک اس پر ہنسی اڑائی جاستی ہے لیکن اگر خود حضرت صاحب نے اس کی تشریح کردی ہے تواس تشریح کو چھو ڈکراور رنگ میں پیش کرنا ظاہر کرتاہے کہ ان لوگوں سے شرافت مٹ گئی ہے اور انہیں خوف خدا نہیں رہا۔ غرض میں نے بتایا ہے کہ استہزاء ہو ناسارے نبیوں کی سنت چلی آر ہی ہے اس لئے دوستوں کو گھبرانا نہیں چاہئے جو پچھ پہلوں سے گذراتم نہیں کے سکتے کہ تم سے نہ گذراتم نہیں کی سکتے کہ تم سے نہ گذراتم نہیں کی سکتے کہ تم سے نہ گذر ہے۔

کے لئے ابوجمل پیدا نہ ہو ضرور ہے کہ جو عیلی کے مقام پر کھڑا کیا جائے اس کے لئے فریسی بھی پیدا ہوں اور ضرور ہے کہ جو موکی کے مقام پر کھڑا کیا جائے اس کے لئے فرعون بھی پیدا ہو۔ پھر ضرور ہے کہ جو ابرا ہیم کے مقام پر کھڑا کیا جائے اس کے لئے نمرود اور شدّا دبھی ہو کیو نکہ خدا کہتا ہے کہ انبیاء کے مخالفوں کے دل مل جاتے ہیں۔

مخالفین کاو جو و شبوت ہے میسے موعود کے آنے کا ہمیں غیرت پیدا ہونی چاہئے اور تم ہیں کاو جو و شبوت ہے میسے موعود کے آنے کا تم میں غیرت پیدا ہونی چاہئے اور تم ہیں غیرت پیدا ہونی چاہئے اور تم ہی ہور او نہیں مایوس نہ ہو کیو نکہ ان لوگوں کاو جو د تم ہا تارہا ہے کہ مسے موعود آگیا۔ اس زمانہ میں اگر کوئی بروزابو جمل موجود ہے تو ماننا پڑے گاکہ محمد الکی ہو خواب ہو جمل کا بروز غضب ہے اور بہ و نہیں سکتا کہ غضب ہو اور رحمت کا وجود نہ ہو۔ اسی طرح اگر تمہیں فرلی اور فقیبی ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ غضب ہو اور رحمت کا وجود نہ ہو۔ اسی طرح اگر تمہیں فرلی اور فقیبی نظر آتے ہیں تو خوش ہو کہ مسے موعود آگیا۔ اسی طرح اگر فرعون صفت لوگ دیکھو تو جان لوک خدا نے مثیل موسی کو مبعوث کردیا۔ کیونکہ " ہر فرعون رامو کی" ضروری ہے کہ پہلے نہیوں کا شرار توں سے نہ گھبراؤ کیونکہ خدا کہتا ہے یہ پہلوں کے مثیل ہیں اور ضروری ہے کہ پہلے نہیوں کا مشیل بھی آئے۔ پس اس بات پر کیوں رنج کرتے ہو کہ یہ لوگ حضرت مرز اصاحب کو جھو ٹا اور مشری کہتے ہیں۔ مفتری کہتے ہیں۔ حضرت مرز اصاحب کی نبعت تو یہ جو چاہیں کمیں کیونکہ انہیں سیانہیں سیجھتے۔ ان مولویوں نے توان کو بھی نہیں چھو ڈاجن کو یہ سے خام نے ہیں۔

میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی ہی ایسا ہیں ہے ہم بتایا تھا کہ کوئی ہی ایسا ہیں ہمرنبی کی عزت ان کے ہا تھوں برباد نہیں ہوئی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ یہ مولوی جو حضرت صاحب پر متسخر کرتے رہے کیاوہ یہ نہیں کہتے کہ آدم علیہ السلام کو خدانے ایک تھم دیا تھا جے اس نے تو ژدیا اور گنگار بنا۔ یمی مولوی اگر کہیں کہ مرزاصاحب نے گناہ کیاتو کیا بڑی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کو تو یہ لوگ نہیں کتے۔ بھریہ لوگ حضرت نوح کو بھی گنگار قرار نبی کتے ہیں اور حضرت مرزاصاحب کو نبی نہیں کتے۔ بھریہ لوگ حضرت نوح کو بھی گنگار قرار دیتے ہیں وہ سجھتے ہیں انہوں نے خداتعالی کی گتاخی کی اور مقابلہ کیا۔ پس اگر یہ لوگ حضرت نوح عمو ود کو جھوٹا نوح علیہ السلام کو نبی مان کر یہ کہیں کہ وہ خداکا گتاخ تھا تو حضرت مسیح موعود کو جھوٹا شوح علیہ الکر میں کہ انہوں نے خدا کے احکام کو تو ڈا تو یہ کوئی بڑی بات ہے۔ پھریہ کتے ہیں سمیح موعود کو جھوٹا

ابراہیم جھوٹا تھا۔ ایک وفعہ اس نے اپنی ہوی کو بہن کہا' ایک وفعہ بیار نہ تھا گر بحث ہے جان

پھڑا نے کے لئے کہ دیا کہ میں بیار بول۔ پس بیہ لوگ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلوۃ والسلام کو
ابوالانبیاء کہ کر جھوٹا کہتے ہیں قو حضرت مرزاصاحب کو جھوٹا سیجتے ہوئے جھوٹا کہیں قوکوئی تعجب
کی بات نہیں ہے۔ پھریہ لوگ کہتے ہیں حضرت یوسف نے چوری کی تھی اور ان کی چوریاں
گناتے ہیں پھر کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بدکاری میں جتلاء ہوئے گر حضرت یعقوب نے
ہٹالیا۔ پس اگر حضرت یوسف کو نبی مان کریہ لوگ چوراور بدکار کتے ہیں قواس کو جے جھوٹا کتے
ہٹی ان کے برابھلا کمنے پر کیا تعجب ہے۔ پھریہ لوگ چوراور بدکار کتے ہیں قواس کو جے جھوٹا کتے
ہیں ان کے برابھلا کمنے پر کیا تعجب ہے۔ پھریہ لوگ چوراور بدکار کتے ہیں قواس کو جے جھوٹا کتے
ہیں اس کے تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت موئی نے جانتے ہو جھتے ایک ناحق قبل کیا تھا۔ پس اگر یہ لوگ
مرزاصاحب نے لیکھرام کو مروادیا قوافوس کی کیا وجہ ہے۔ غرض انہوں نے ان بزرگوں کی جن
مرزاصاحب نے لیکھرام کو مروادیا قوافوس کی کیا وجہ ہے۔ غرض انہوں نے ان بزرگوں کی جن
کا دب کرنے کا یہ دعوئی کرتے ہیں پگڑیوں پر بھی ہاتھ مارے ہیں پھرجن کو یہ جھوٹا کسیں وہ ان
کا دب کرنے کا یہ دعوئی کرتے ہیں پگڑیوں پر بھی ہاتھ مارے ہیں کہرجن کو یہ جھوٹا کسی وہ ان
کے کو بھر قول کے چھے پھرتے رہے گر حضرت داؤد علیہ السلام جن کو یہ نہی مانے ہیں ان کے
معارت موراؤں کے چھے پھرتے رہے گر حضرت داؤد علیہ السلام جن کو یہ نہی مانے ہیں ان کے
موادیا۔ ایکی ہاتوں سے ان کی تغیرس اور روایتیں بھری بڑی ہیں۔
موادیا۔ ایکی ہاتوں سے ان کی تغیرس اور روایتیں بھری بڑی ہیں۔

پس اگر یہ لوگ حضرت داؤد کو ایک بے گناہ کا قاتل اور اس کی عورت کاعاش اور عورت چھیں لینے والا کہتے ہیں تو حضرت مرزاصاحب کو اگر انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے پیچھے پھرتے رہے تو کونی بڑی بات ہے پھر ہیں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے بہت اس لئے ناراض ہوئے کہ مخالف کہتے ہیں مسیح موعود دنیا کے پیچھے پڑا رہالیکن ان لوگوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان نبی تھے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ گھو ڑے دیکھتے رہے اور نماز چھو ڑ ذی ۔ پس اگر حضرت سلیمان کو نبی مان کر دنیا کے پیچھے پڑا رہنے والا کہ سکتے ہیں تو حضرت مرزا صاحب کو جھو ٹا کہہ کریہ کمیں تو کیا تعجیب ہے۔

پھر یہ لوگ جس کو خاتم الانبیاء کتے ہیں اور جس کی عزت کا جھوٹادعویٰ کرکے ہمارے ساتھ لڑنے کے لئے آتے ہیں دیکھواس کے متعلق کیااند ھیرمچاتے ہیں ان کے بڑے بڑے یہ مانتے چلے آئے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم الٹلٹٹٹٹ کی خواہش ہوئی کہ کافروں کو خوش کریں یہ شیطانی

﴾ خواہش تھی (نَعُوذُ بالله) شیطان نے قرآن نازل ہوتے وقت یہ نازل کردیا۔ تِلْکَ الْفُوَانِيْقُ الْمُلَى وَانَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُوْتَجِي ٥- يه بت الي اعلى سِتياں بِس كه ان كي شفاعت کی امید کی جاعتی ہے آہ جنہوں نے محمد اللكا ایج کے دل میں شیطانی خواہش پیدا ہو تاجائز قرار دیا' جن کابیہ خیال ہو کہ شیطان نے آپ پر ایک باتیں اٹاریں وہ اگر کہیں کہ مرزا صاحب نے خود باتیں بنالیں تو کونسی تعجب کی بات ہے۔ پھرتم کہتے ہو مخالف مولوی یہ کہتے رہے ہیں کہ مرذا صاحب میں مدید عیوب سے مگریہ لوگ یماں تک کہتے ہیں کہ رسول کریم اللطائق نے ایک دفعہ انٹا گناہ کیا تھا کہ اس کی وجہ سے مدینے کی دیوا روں تک عذاب آگیا تھاا و روہ گناہ یہ تھا کہ خدا کا تھکم تھا تیدیوں کا فدیہ نہ لواور حضرت عمر" نے آپ کو سمجھایا بھی مگر آپ نہ سمجھے اور فدیہ لے لیا اس لئے خدانے کما قریب تھا کہ عذاب نازل کیاجا تا۔ پس اگر محمد اللافظی کے لئے ان کے نزدیک عذاب نازل ہوسکتا تھاتو تمہارے لئے کیا تعجب کی بات ہے اگریہ حضرت صاحب کی طرف کوئی گناہ یا عیب منسوب کریں۔ پھراگریہ لوگ کہتے ہیں کہ محمدی بیگم جو حضرت مرزا صاحب کی بھو پھی کی بٹی تھی اس پر آپ عاشق تھے اور اس کے پیچھے پڑے رہے توبعینہ بھی الزام یہ لوگ مجمہ الله المنظرة برلگاتے بیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی چھو پھی کی بیٹی کو نگادیکھااور اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے خاوند نے طلاق ولا کرخود نکاح کرلیا ہے باتیں ان کی تفسیروں میں موجو د ہیں۔ پس جو قوم الیں بے حیا ہو کہ جس کی ایک طرف تو خاتم الانبیا کہتے کہتے زبان نہیں تھکتی اور دو سری طرف کہتی ہو کہ وہ زینب کو نٹگا دیکھ کراس پر عاشق ہو گیا تھا اس ہے ہمیں کس سلوک کی امید ہوسکتی ہے۔

پھریہ لوگ کتے ہیں کہ رسول کریم اللگانی پر یہودیوں نے جادو کردیا تھاجس ہے آپ کی الی حالت ہوگئ تھی کہ جماع کرتے تھے اور بھول جاتے تھے کھانا کھاتے تھے گریت نہ تھا آخر سحر اور ثونہ نکالات آپ کی حالت اچھی ہوئی۔ اگریہ لوگ محمہ للظافیا ہے کے لئے یہ باتیں کہ سے ہیں تو حضرت مرزا صاحب کو گالیال دیں تو کوئی تجب کی بات ہے۔ گراس سے بڑھ کرایک اور خطرناک بات کتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ رسول کریم اللفافی نے چھپ کراور پوشیدہ طورے ایک لونڈی سے صحبت کی جس کا آپ کی ایک ہوی کو پت لگ گیا آپ نے اس کی منتیں کیں اور کہا کہ کونہ بتانا جو لوگ رسول کریم اللفافی کے متعلق ایس باتیں لکھتے ہیں کیا تجب ہے کہ اگر وہ حضرت مرزا صاحب پر اعتراض کریں ہیں ان کی باتوں سے مت گھراؤ۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا

نہیں گذراجس کی ان مولویوں نے بے عزتی نہیں کی اور نبیوں پر انہوں نے چو ری 'جھوٹ' دغا' قل' زناکے الزام نہیں لگائے اگر انہوں نے ان انبیاء کو سچامانتے ہوئے یہ کیا ہے تو جسے سپانہیں مانتے اس کے ساتھ جو کچھے کریں تھو ڑا ہے۔

ہاں صرف ایک شکوہ ہے اور وہ بیر کہ اے مولو یو!ائے محمد الفلطيني كي امت كهلانے والو! اے عقل وخرد كا دعویٰ کرنے والو! جب تم کسی نبی کو چور 'کسی کو جھوٹا' کسی کو دو سزے کی عورت چھین لینے والا اور رسول کریم اللطانی کا بنی پھو پھی کی شادی شدہ بیٹی پر عاشق ہو کراس سے شادی کرنے والا کتے ہواور ہاوجو داس کے ان کو سیے نبی مانتے ہو تو کیوں آج اس نبی کو نہیں مانتے جس پر اسی قتم کے الزام لگاتے ہو۔ تم تو بیشہ قبیوں کے عیب نکالتے چلے آئے ہو جو تمہاری عقل کی کو تاہی ہے پھر آج کیوں انکار کررہے ہو۔ یہ سوال تم ان لوگوں سے کرسکتے ہو اور یہ جائز سوال ہے کیونکہ ا یک بَعِینًا جس کو تجربہ ہو کہ وہ ایک چیز کو دوہ می دیکھانے وہ اس بات کو سمجھ جا تاہے او رجب وہ دیکمتا ہے تو کہتا ہے ایک ہی ہے۔ کہتے ہیں کوئی بھینگا نو کرتھا آقانے اسے کہا کہ شیشہ اٹھالاؤ وہ گیا تواہے دوشیشے نظرآئے واپس آکر آ قاہے کماکونسالاؤں۔ آ قانے کماایک ہی ہے وہ لے آؤ مگردہ ہار ہاری کمتا رہا کہ دو ہیں تنگ آگر آ قانے کہاا یک کو نو ژدواور دو سرالے آؤ۔اس نے جب ا یک کو تو ڑا تو کوئی بھی نہ رہا۔ اس سے اس کو معلوم ہو گیا کہ میں ایک ہی کو دوریکھیا تھا۔ تو بھیٹلے کو پتے ہو تا ہے کہ چیزا یک ہوتی ہے اور وہ دیکھا دو ہے۔ گرا فسوس! ان بھینگوں پر کہ حضرت نوح ' حفرت ابرا ہیم 'حفرت مو کٰ 'حفرت داؤ د 'حفرت سلیمان اور حفرت رسول کریم الانتخاصی انہوں نے عیب دیکھے اور خدانے کمایہ سے ہیں اس بات کو انہوں نے بھی تشکیم کیا گر آج اتنی مثالیں ہوتے ہوئے بھی انہیں میہ پیتہ نہ لگا کہ سب نبیوں میں انہیں عیب ہی نظر آتے رہے ہیں میہ لوگ سات ہزا ر سال ہے نبیوں میں عیب دیکھتے چلے آئے ہیں پھر بھی ان کو پی<sup>تے</sup> نہ لگا کہ ان کی آنکھ میں نقص ہے اس لئے انہیں عیب نظر آتے ہیں ورنہ حضرت مرزا صاحب بھی خدا کے بیچے نبی

ان لوگوں نے جو اعتراض کئے ہیں ان میں سے بعض موثے موٹے میں نے سنے ہیں جنہیں سن کر حیرت ہو تی ہے۔

ان میں ہے ایک اعتراض یہ ہے کہ حضرت حضرت مسیح موعود اور حیض کا الزام ماحب کا الهام ہے بیڈیڈؤڈ اُن بیکو اطَهْنَک وَاللَّهُ يُرِيْدُ أَنْ تُبُرِيَكَ إِنْعَامَةُ-اَلْإِنْعَامَاتِ الْفَتَوَاتِرَةَ ۖ لَهِ مَعْرَت مَسِح موعودعليه السلام نے اس کے معنی سے لکھے ہیں " بیدلوگ خون حیض تھھ میں دیکھنا جا ہے ہیں بیعنی نایا کی اور پلیدی اور خبافت کی تلاش میں ہیں اور خدا جا ہتا ہے کہ اپنی متوا تر نعتیں جو تیرے پر ہیں د کھلاوے "کے مراس کی تشریح میں آپ تنبه حقیقة الوجی صفحه ۱۳۳۱ مسامیں تحریر فرماتے میں-"حیض ایک ناپاک چیز ہے مگر بچہ کاجسم اس سے تیار ہو تا ہے اس طرح جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو جس قدر فطرتی تایا کی اور گند ہوتا ہے جو انسان کی فطرت کو لگا ہوا ہوتا ہے ای ہے ایک روحانی جسم تیار ہو تاہے بی صلمث (حیض) انسانی ترقیات کا نتیجہ ہے ای بناء پر صوفیہ کا قول ہے کہ اگر گناہ نہ ہو تا تو انسان کوئی نرتی نہ کرسکتا۔ آدم کی تر قیات کابھی کی موجب ہوا'پس ہرا یک ابن آدم اپنے اند را یک حیض کی ناپا کی رکھتا ہے مگروہ جو سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کر تاہے وہی حیض اس کاایک یاک لڑک كاجهم تيار كرديتا ہے۔ اسى بناء پر خدا میں فانی ہونے والے اطفال الله كملاتے ہیں۔ لیکن پیر نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہوتے ہیں۔ کیونکہ پیر تو کلمہ کفرہے اور خدا بیوں سے پاک ہے بلکہ اس لئے استعارہ کے رنگ میں وہ غدا کے بیٹے کہلاتے ہیں کہ وہ بچہ کی طرح دلی جوش سے خداکویا دکرتے ہیں"۔ ^۔

ے بعد بن ویہ و برر ب سے ہیں اسوں ہے ، ف الکھا ہے چنانچہ مجالس الأبرار میں الکھا ہے وَاَمَّا الْکَوَامَةُ بِمَعْنَى عَلَّهُوْدِ اَمْدِ خَارِقِ لِلْعَادَةِ فَلاَ عِبْوَةَ لَهَا بَلْ هِمَ حَيْثُ الرِّبَالِ فَهَ كَدَرَامِت وليوں كے لئے حيف كے طور بر ہوتی ہے كدا ہے چھاتے ہیں۔ پس اگر سارے بزر گانِ اُمتِ محمریہ کو حیض آتا تھاا ور حضرت مرزا صاحب کو آیا تو کیا ہوا۔ پھر پینے فرید الدین عطار یمی لفظ تذکر ۃ الاولیائے صفحہ ۴۱ میں استعال کرتے ہیں چنانچہ لکھتے --

" چیسے عور توں کو حیض آتا ہے الیابی ارادت کے راستہ میں مریدوں کو حیض آتا ہے اور مرید کے راستہ میں جو حیض آتا ہے تو وہ گفتار سے آتا ہے اور کوئی مرید الیا بھی ہو تا ہے کہ وہ اس حیض میں بی بڑار ہتا ہے اور کبھی اس سے پاک نہیں ہوتا"۔ "کہ

بات ہے ہے کہ ہر مرید پر ایک حالت آتی ہے جو حیض کی ہوتی ہے۔ جبکہ اس پر علوم کادروا زہ کھانا ہے اس کی ذبان پر جو دعوے آتے ہیں وہ حیف ہوتے ہیں پھر جس طرح حیض کے بند ہونے سے پچہ بنتا ہے اس کی ذبان پر جو دعوے کے بعد جب نتیجہ نکاتا ہے تو وہ پچہ ہو تا ہے پس اگر پہلوں نے اس لفظ کو استعمال کرایا۔ گرا صل نے اس لفظ کو استعمال کرایا۔ گرا صل بات یہ ہے تشکا بھت میں گھڑ بھٹم اللہ ان کے دل ان لوگوں سے مل گئے جو نبیوں پر اعتراض مرتے ہے تشکا بھت میں گئے جو نبیوں پر اعتراض کرتے ہے تے تشکا بھت میں گئے ہو نبیوں پر اعتراض کرتے ہے تے تہ ہیں۔

مولو یول کی عربی وائی نہ صرف آپ کی تشری کے خلاف ہے بلکہ ان لوگوں کی عربی وائی کو مولو یول کی عربی وائی کو مولو یول کی عربی وائی کو کھی اللہ کر تا ہے کیونکہ صلبت کے معنے لغت میں جیض ہی کے نہیں بلکہ گندگی اور فساد کے بھی ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی لغت سے لے کر بڑی سے بڑی تک میں بی ہیں۔ چنانچہ منجد جو نچے استعال کرتے ہیں اس میں لکھا ہے۔ اُلفاکٹ ۔ اُلڈ نَسُ ۔ اُلفاکٹ اُر اُلڈ مُ ۔ اُلڈ نَسُ ۔ اُلفاکٹ اُر اُلگا ہے۔ اُلفاکٹ کے جیسے اس لئے اس المام کے بید سے اس کے مسئے میل ۔ فساد ۔ خون ۔ جیش ۔ شک وشہ کے ہیں۔ اس لئے اس المام کے بید سے ہوئے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ تیرے اندر کوئی عیب اور بدی دیکھیں یا ایسی بات دیکھیں کہ جو شک اور شہ والی ہو۔ مگر خد اان کو ناکام رکھے گا اور تیری صدافت کو پھیلائے گا۔ اب بتاؤ ان معنوں کی روسے کو نسا عتراض اس کشف پر پڑ سکتا ہے خود حضرت صاحب نے اس کے معنے ناپا کی اور گندگی کی تلاش نہیں کرتے۔ اس المام کی بید گندگ کئے ہیں۔ کیا ہے لوگ آپ کی ناپا کی اور گندگی کی تلاش نہیں کرتے۔ اس المام کی بید گندگ کئے ہیں۔ کیا ہے لوگ آپ کی ناپا کی اور گندگی کی تلاش نہیں کرتے۔ اس المام کی بید گندگ کئے ہیں۔ کیا ہے لوگ آپ کی ناپا کی اور گندگی کی تلاش نہیں کرتے۔ اس المام کی بید گندگ کئے ہیں۔ کیا ہے لوگ آپ کی ناپا کی اور گندگی کی تلاش نہیں کرتے۔ اس المام کی بید گندگ کئے ہیں۔ کیا ہے ہو کیجھ ان لوگوں نے بیان کیا ہے۔

حضرت مسیح موعود کی ایک پیشکوئی

ہے جس کو مخالفوں نے یو را کیا ہے جب پیہ مخالف مولویوں کے ذریعہ یوری ہوئی لوگ بنس رہے تھے تو اس کو بورا کررہے

تھے اور وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب کو الهام ہوا تھا۔ تؤ مریم ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بیا

بھی بتایا گیا تھا کہ تیرے مخالف ایسے اُلو ہیں کہ کہیں گے تم نے مریم ہونے کادعویٰ کیاہے کیا تمہیں چین بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کاذکرای الهام میں کیاہے کہ ایبااعتراض کریں

کے اور فرماتاہے کہ اصل میں مریم ہے مراد تو یہ ہے کہ تجھے اس مقام پر کھڑا کیا گیا کہ ابن مریم

ہے۔ پس توانعام متواتر و آتے آتے عیسیٰ بن جائے گا گریہ بدبخت خیض کے لیتحرہ ہے ہی تلاش کرتے رہیں گے اب دیکھویہ الهام پورا ہُوا یا نہیں۔ جب حضرت صاحب نے دعویٰ کیاجب سے

ہی میہ مولوی لیتمراے تلاش کرنے میں لگے رہے اور آج بھی تلاش کر رہے ہیں۔ مگرخدا کے

فغل نے حضرت صاحب کو عیسیٰ بنا دیا کوئی کے کہ کیوں اس الهام سے بیر مراد نہیں کہ مرزا صاحب کو حیض آیا جبی تو کھاہے کہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کاجواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں بعینیہ

اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ چنانچہ آتا ہے اُلَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمُوٰتِ طِلْبَاقاً ؞ مَاتَرٰی فِيْ خَلْقِ الدَّجْئِنِ مِنْ تَغُوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَنَ هَلْ تَرْى مِنْ فُطُلُورِ الدفرمايا فدانے

سات آسانوں کو پیدا کیا۔ خدا کی پیدائش میں تو ًنے کوئی نقص نہیں دیکھا نظر دو ژا کر دیکھ کیاان

میں کوئی نقص ہے۔

اگراس آیت کے بیہ معنی ہیں کہ نقص توہے گر نظر نہیں آ تا تو حضرت مرزاصاحب کے متعلق بھی بھی ہونا چاہیۓ اور اگریہ معنے ہیں کہ لوگ دیکھ دیکھ کر تھک جائیں تو بھی انہیں کوئی نقص نظر

نہیں آئے گا کیو نکہ کوئی نقص ہے ہی نہیں تو یہاں بھی میں معنی ہو نگے کہ بیہ لوگ دیکھ دیکھ کر تھک جائیں گے انہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گاکیو نکہ کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ پس اس کے بھی معنی

ہیں کہ چیف ہے ہی نہیں نظر کماں سے آئے گا۔ توبیہ ایک پیشکو کی بھی جو مولویوں نے یوری کی ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو کما کہ مولوی چیتھڑے تلاش کریں گے کیو نکہ گندہ انسان

گندی چیز کوبی تلاش کر تاہے مگر تخفے خد المسیح بنادے گا۔

ایک اعتراض میہ کیا گیا ہے کہ چو نکہ محمودی اور پیغامی ممائعين وغيرمبائعين كااختلاف آپس میں لڑ رہے ہیں اور انکا اس بات پر اختلاف ہے

کہ مرزا صاحب کا دعویٰ کیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ ان کا دعویٰ ہی ثابت نہیں ہے۔ حضرت مسے نے کہا ہے لوگوں کو اپنی آ تکھ کاشہتیر نظر نہیں آ تا گر دو سرے کی آ نکھ کا تکا نظر آ تا ہے ہی حالت ان لوگوں کی ہے۔ اگر اختلاف کی وجہ سے بید کما جاسکتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے دعویٰ کی تغیین نہیں ہے اور مرزا صاحب جھوٹے ہیں تو کیوں بیہ لوگ حضرت عیسیٰ کو جھو ٹانہیں کتے کیونکہ عیسائی انہیں خدا کا بیٹا کتے ہیں اور یہ کتے ہیں کہ وہ خدا کا بی تھا۔ یہ اختلاف ہے یا نہیں۔ پھرکیااس سے حضرت عیسلی جھوٹے ٹابت ہوئے ؟ پھرحضرت مسیح موعو د کو جانے دو رسول کریم الفاطانی کے متعلق ہی دیکھ لو۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ موجو دہیں جو رسول کریم الفاطانی کی نسبت المنتة بین که در حقیقت ان کاحق نبوت کانه تھااصل میں حق حضرت علی کاتھا گر جبرا ئیل بھول کر آپ کے پاس چلا گیا پھرمسلمانوں میں سے ہی وہ بھی ہیں جو مانتے ہیں کہ ای وجو د میں ر سول کریم الفاظای واپس دنیامیں آئیں گے اور رسول کریم الفاق کی رجعت کے جانخ کے طور یر قائل ہیں۔ کیاان باتوں سے یہ سمجھاجائے کہ قرآن کریم کامفہوم ہی مشخص نہیں۔ میں یو چھتا ہوں کہ کونمی بات ہے جس میں اختلاف نہیں کوئی نبی ایسانہیں ہوا کہ اس کے بعد اس کے ماننے والوں میں اختلاف نہیں ہوا۔ پس ہمارا اور پیغامیوں کا ختلاف محض ایبای اختلاف ہے جیسا کہ پہلے نبیوں کے بعد ان کی امتوں میں ہو تار ہااس کاحضرت مسیح موعو د کے دعویٰ پر اثر نہیں یر سکتا۔ پھررسول تورسول خدا کے متعلق بھی اختلاف موجو دہے مسلمان کہلانے والے ایسے ہیں کہ جو ذرہ ذرہ کو خدا سیجھتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں خدا مجسم آسان پر بیٹا ہے۔ پس رسالت توالگ رہی خدا کی خدائی میں بھی اختلاف ہے کیا اس سے خداتعالی کی ذات پر کوئی اعتراض پڑ سکتاہے؟

فلیفتہ اللہ موں اب عجب بات ہے ادھر توبیہ اعتراض کیا گیا ہے وکہ انہوں نے کما کہ میں خدا کا جائشین ملیفتہ اللہ کتے ہوں اب عجب بات ہے ادھر توبیہ اعتراض کرتے ہیں ادھر بادشاہ کو خلیفتہ اللہ کہتے ہیں۔ اگر جانشین کے بیہ معنی ہیں کہ جس کا کوئی جانشین ہووہ فوت ہوجائے اور اس کی جگہ وہ بیٹھے توکیا نعین ڈکیا نعین ڈکیا نعین ڈکیا عشراض کیرا؟

پر کما گیاہے مرزاصاحب کتے ہیں میں خدا ہوں حالا تکہ خدا ہوں حالا تکہ خدا ہوں حالا تکہ خدا ہوں حالا تکہ من انسان محدا ہوں اور انسان بھی رسول کریم الفاظی جیسا نہیں۔ پس جب رسول کریم الفاظی کو آپ خدا

نہیں مانے اور اپنے متعلق کتے ہیں کہ میں آپ کے غلاموں میں ہے ایک غلام ہوں تو کس طرح کمہ سکتے ہیں کہ میں خدا ہوں۔ اگر کہو مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا خدا ہوں <sup>۱۱</sup>۔ تو میں کتا ہوں رسول کریم الفائی کتے ہیں ایسے بہت سے خدا ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نوا فل پڑھنے سے انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے کان 'آگھ' ہاتھ' پاؤں خدا کہ ہوجاتے ہیں <sup>11</sup>۔ اب جس قدر مؤمن ہیں ان سب کو خدا کہ دو۔ پھراگر اسی طرح محد الفائی کا دعویٰ نکل سکتا ہے جس طرح حضرت مرزا صاحب کے متعلق نکالا جاتا ہے تو اس طرح محد الفائی کا دعویٰ خابت ہوجائے گا کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ مار مَیْتُ اِذْرُ مَیْتُ وَلَیْکُونِ اللّٰهُ رَمٰی آئے اللّٰہ رَمٰی آئے دا تھا کی فرماتا ہے تو نے نہیں مارا تھا جب مارا تھا بلکہ اللّٰہ نے مارا تھا۔ ہم کہتے ہیں کئر تو رسول کریم الفائی فرماتا ہے تو نے نہیں مارا تھا جب کہ خدا نے چھینے اس پر کیا ہے اعتراض نہیں پڑتا کہ رسول کریم اپنا پھینکنا خدا کا پھینکنا قرار دیکر خدا بنے ہیں۔ اگر نہیں بلکہ اس اعتراض نہیں پڑتا کہ رسول کریم اپنا پھینکنا خدا کا پھینکنا قرار دیکر خدا بنے ہیں۔ اگر نہیں بلکہ اس کی تاویل کی جائے گی تو کیوں اسی طرح حضرت مرزاصاحب کے الفاظ کی تاویل نہیں کی جاتی ؟

پر کماجاتا ہے مرزاصاحب نے ابن اللہ ہونے کادعو کی کیا۔ چنانچہ ابن اللہ ہونے کادعو کی کیا۔ چنانچہ ابن اللہ ہونے کادعو کی کیا۔ چنانچہ ابن اللہ ہونے کادعو کی ان کا المام ہے اَمْسَعُ وَلَدِیْ یہ تو جھوٹ ہے کہ آپ کا یہ المام ہے ان المام ہے ان المام ہے کہ آپ کا یہ المام ہے کہ اللہ ہے کہ المام ہے کہ ہے کہ المام ہے کہ المام ہے کہ المام ہے کہ المام ہے کہ ہے کہ المام ہے کہ المام ہے کہ المام ہے کہ ہے کہ

الهام ہے یہ کتابت کی غلطی ہے۔اصل الهام جہاں شائع ہوا وہاں صحیح ہے لینی وَلَدِیْ کی جگہ وَارْنی علیہ ہے گرباوجو دیہ بتادیئے کے مولوی اعتراض کرتے رہتے ہیں کیا اس طرح قرآن کی کتابت کی غلطیاں پیش کرکے آیات پر اعتراض کیاجا سکتا ہے اس طرح جب غیر خدا ہب کے لوگ اعتراض کرتے ہیں توجو جو اب مولوی صاحبان ان کو دیتے ہیں وہی اس الهام کے متعلق ہمارا ہے

که اصل الهام جوشائع شده ہے وہ صحیح ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔

باتی رہاالهام اُنت مِنتی بِمَنْوِلَةِ وَلَدِی الله اسے معنی یہ ہیں کہ تو بیٹے کے مرتبہ پر ہے

یہ نہیں کہ تو بیٹا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اعتراض کرنے والوں نے بھی ساہے کہ کس نے بھائی کو کہا

ہو تو میرے لئے بھائی کے مقام پر ہے۔ یا بھائی کو کہتے ہوں کہ تو بھائی کے مقام پر ہے یہ اس کو کہا

جاتا ہے جو اصل میں بھائی نہیں ہو تا اور اس سے تعلق کے اظہار کے لئے کہا جاتا ہے اس طرح

حضرت مرزا صاحب کی نسبت اللہ تعالی فرماتا ہے تو مجھے ایسا بیا را ہے بیسے بچہ بیا را ہو تا ہے اللہ

اور رسول کریم اللہ ایسے نے فرمایا ہے فد اتعالی اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بھی ذیا دہ بیا رکرتا

ہو جتناماں اپنے بچہ سے کرتی ہے چنا نچہ بدر کی لڑائی کے وقت ایک عورت نمایت گھرائی ہوئی پھر

ری تھی رسول کریم الفائلی نے محابہ کو فرمایا تم نے اس کی حالت دیکھی جب اس کو بچہ مل کیا تو آرام ہے بیٹھ گئی خدااس ہے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کر ٹاہے جتنی کہ ماں اپنے بچہ سے کرتی ہے۔ 'کے اس طرح آپ نے سب بندوں کو خدا کا بچہ بلکہ اس سے بڑھ کر قرا ردیا ہے۔ پھر ا وَلَدُ كَ معنى لغت من مقرب ك لكه بين يمي كراو-

پر کتے ہیں مرزاصاحب نے عاملہ ہونے حضرت مرزاصاحب اور مریعیت کاورجه کا دعویٰ کیا۔ کیونکہ کہتے ہیں پہلے میں مریم تھا بچرعیسیٰ بن گیا۔ گربیہ اعتراض ایساہی ہے جیسے کوئی کے قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے بتایا ہے بعض مؤمن مریم کی طرح ہیں الے اور بعض فرعون کی بیوی کی طرح ''لے اس لئے سب مؤمنوں کو حمل بھی ہونا جائے۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کو ایک وفت مریم کی طرح کما گیااور بعد میں عیسیٰ تو حمل کماں سے نکل آیا۔اگر حضرت عیسیٰ کاورجہ مریم سے بڑا ہے اور قرآن کریم کہتاہے کہ مومن برایک ورجہ مویعیت کا آناہے تومیں یوچھتا ہوں اس عیسیٰ پر جو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا ہیہ درجہ آیا تھایا نہیں۔اگر آیا تھانو وہ جس طرح مریم عیسیٰ بن گیاتھا ا می طرح حضرت مسے موعو د بھی بن گئے۔اگر نہیں آیا تھاتو پھروہ عیسیٰ نہیں بن سکتے کیونکہ قرآن کتاہے مؤمن پر پہلے مویدیت کا درجہ آتا ہے۔ حفرت عیسیٰ کی ماں مریم کو جانے دو کہ بیہ جسمانی رشتہ ہے روحانی لحاظ سے خداتعالی فرماتا ہے مومن مریم کے درجہ یر آتا ہے اور مریم کی صفت سیر بنائی که اکت سنت فرجها - سله وه نبی نسین موتا مرمقدس اور عیبول سے پاک ہو تاہے اگر حضرت عینی بریہ زمانہ آیا اور ضرور آیا تودہ اس زمانہ میں مریم تھے اور پھرجس طرح اس سے بغیر حمل کے عیسیٰ بن مجتے اس طرح معزت مرز اصاحب بھی مریم کے درجہ سے عیسیٰ بن مج أكر حضرت عيلي ير مويميت كازمانه نهين آياتو نَعُودُ باللّه كمناير ، كاكه وه كند اور ناپاک تھے پس یا تو یہ مانو کہ نبوت ہے پہلے وہ نجس اور ناپاک زندگی بسر کرتے تھے یا یہ کہو کہ پاک زندگی بسر کرتے تھے گرنی نہ تھے۔اگران پر نجس میں مبتلاء ہونے کا زمانہ آیا تو یہ اور بھی خطرناک حملہ ہے اور اگر تقدیس تھی مگر نبوت نہ تھی تو وہ بھی اس زمانہ میں قرآن کریم کی اصطلاح میں مریم تھے پھرجس طرح وہ عیسیٰ ہے اس طرح حضرت مرز اصاحب بھی بن گئے۔ پر کہا گیاہے مرزاصاحب نے حضرت عیسیٰ کاباپ ہونے کادعویٰ کیا حضرت عیسیٰ کاباپ بننا

ہے اور وہ اس طرح کہ کہتے ہیں مریم سے عیسیٰ بن گئے عالا نکہ

جب آپ اپنے متعلق مریم کالفظ ہو لتے ہیں توصاف بتاتے ہیں کہ اس ہے اگر درجہ بدلنا باپ ہونا ہے تو قرآن نے ایسے سات باپ بتائے ہیں کہ ایک فخص سات دفعہ اپنا باب بنآ جاتا ہے۔ قرآن نے سات ورجے مؤمن کے بنائے ہیں۔ چنانچہ فرمایا۔ قَدْ أَفْلُعَ الْتُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ مُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِمُونَ ـ وَالَّذِينَ مُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُومِ فَاعِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِلْفُرُوجِهِمْ خُفِطُلُونَ لِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ اَوْمَامَلَكُتُ اَيْمَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْرٌ مُلُومِينَ - "لـ بس اگر مدارج كے فرق كے معنى يه بين كه پہلا درجہ دو مرے کا ما<u>ں یا</u> باپ ہو تاہے تو کوئی سے بھی مان سکتاہے کہ حضرت مرز اصاحہ عیسیٰ کی ماں بن گئے لیکن اگر الیا نہیں تو پھر حغرت صاحب پر کیسا اعتراض۔ پھراگر حغرت صاحب کہتے ہیں کہ میں چے مج مریم ہوں۔ تو بھی اعتراض کیاجا سکتا تھالیکن اگر مریم ہے مراد آپ مریم کی حالت پاکیزگی لیتے ہیں تو اعتراض کیما؟ دیانت اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ قائل کے کلام اور مراد کو دیکھاجائے گرا فسوس کہ ہمارے مخالفین اس سے بالکل عاری ہو گئے ہیں۔ پھر کما گیاہے مرزا صاحب بھی اپنے آپ کو مریم حضرت مرزاصاحب کے مختلف نام کہتے ہیں کبھی ذوالقرنین مجمی عیسیٰ مجمی کرشن ہم ا نہیں کیا سمجمیں میں کتا ہوں سب کچھ ایک وجو د کو ہی کمہ سکتے ہیں رسول کریم انتخابی کو نبی ' ر سول 'خاتم النّبين 'بشارت 'عيسيٰ 'مثيل عيسيٰ ' دعائے ابر اہيم كماجا تاہے يا نہيں اي طرح رسول

ر وں م اہمین جارت یہ میں ہیں ہیں ہی وعادا براہم اماجا ہے یا ایس اس طرح رسول کریم الفائلی ایک طرح رسول کریم الفائلی ایک وقت میں یہ سب کچھ کملا سکتے ہیں قو مرزا صاحب وہ کیوں نہیں کملا سکتے جو وہ اپنے متعلق فرماتے ہیں۔ اگر رسول کریم الفائلی ایک وقت میں تمام پہلے انبیاء کے مثیل ہو سکتے ہیں قو آپ کاغلام کیوں نہیں ہو سکتا؟

پھرپہلے انبیاء کو جانے دو پیچھلے اولیاء کے ہی متعلق دیکھ لو۔ شیعوں کے جو ہارہ امام مانے جاتے ہیں اور ہم بھی انبیں نیک مانتے ہیں ان میں سے ایک کا قول ہے کہ میں آدم ہوں میں موگ ہوں میں موگ ہوں میں موگ ہوں میں عیسیٰ ہوں وغیرہ۔ پھر حضرت مرزاصاحب پر کیاا عرّاض ہو سکتا ہے۔ دیکھوا یک مختص اگر ایک استاد سے فاری پڑھے ایک سے عربی ایک سے انگریزی توکیا یہ نہ کے گا کہ میں نے بید یہ معلم فلاں فلال سے پڑھے ای طرح جتنے نبیوں کے علم تنے وہ چو نکہ حضرت مسے موعود کو سکھائے گئے کیونکہ آپ محمد اللہ اللہ اللہ اللہ ایک ایک لاکھ

چو ہیں ہزار نام ہوں تو بھی ٹھیک ہیں۔

حضرت مرزاصاحب اور رسول کریم کے معجزات صاحب اپنے معجزات رسول کریم کے معجزات میں لاکھ لکھے ہیں آگے۔ اور رسول کریم اللہ لکھے ہیں آگے۔ اور رسول کریم اللہ لکھے ہیں آگے۔ اور رسول کریم اللہ لکھانے کے تین ہزار۔ گئے۔

اس کے متعلق اول تو میں یہ کہوں گا کہ حضرت مرزاصاحب نے اپنے معجزوں کی تعداد کاذ کر کرتے ہوئے رسول کریم الفائلی کا استناء کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

"اگریہ اعتراض ہو کہ اس جگہ وہ معجزات کمال ہیں تو میں صرف میں جو اب نہیں دوں گا کہ میں معجزات دکھلا سکتا ہوں بلکہ خد اتعالیٰ کے فضل اور کرم سے میرا جو اب ہہ ہے کہ اس نے میرا دعویٰ خابت کرنے کے لئے اس قدر معجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کہ اس نے میرا دعویٰ خابت کرنے کے لئے اس قدر معجزات دکھائے ہوں۔ بلکہ پچ تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا رواں کردیا ہے کہ باشناء ہمارے نبی الفالطاق کے باقی متمام انبیاء علیهم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور یر محال ہے "۔ میں

دو سرے رسول کریم بھانی کے جو تین ہزار معجزے بیان کئے ہیں یہ معجزات کی قسمیں ہیں اور اپنے جو تین لاکھ معجزے بیا ۔ پس اگر حضرت مرزاصاحب نے اپنے ۳ لاکھ معجزے لکھے ہیں تورسول کریم اللہ اللہ محجزے کی کروڑ ہوئے اور آج تک مُل ہر ہورہے ہیں۔

پھر حضرت مرزاصاحب نے لکھا ہے کہ جو میرا معجزہ ہے دہ بھی دراصل رسول کریم اللہ ہے کا معجزہ ہے اس طرح بھی رسول کریم اللہ ہے کہ جو میرا معجزہ ہے اس طرح بھی رسول کریم اللہ ہے کہ معجزے ہمارے مخالف بھی مانتے ہیں کہ رسول کریم اللہ کا کہ امت کے معجزے ہیں۔ پھر حضرت مرزا صاحب جب کہ رسول کریم اللہ کا کی امت میں سے ہیں تو آپ کے معجزے رسول کریم اللہ کی امت میں سے ہیں تو آپ کے معجزے رسول کریم اللہ کا کہ معروں سے کس طرح زیادہ ہوگئے۔

پھرایک بیاعتراض کیا گیا ہے کہ مرزاصاحب نے کہاہے خدا کے جھوٹ بولنے کاعقیدہ خدا جھوٹ بولنا ہے اور یہ کہنے والا مرتضٰی حسن دیو بندی ہے حالا نکہ دیو بندی وہ ہیں جنہوں نے فدا کے جھوٹ ہو گئے پر رسالہ تکھا ہے اوران پر جن باتوں کی وجہ سے کفر کافتوی لگایا گیاان ہیں سے ایک سے بھی ہے کہ ان لوگوں کاعقیدہ ہے کہ خدا جھوٹ ہول سکتا ہے حضرت منے موعود نے اس قتم کی ناسزا باتوں سے خدا تعالیٰ کو بالکل منزہ قرار دیا ہے گرباو جو داس کے ان مولویوں کی دیا نت داری اورا کیا نداری کا بیہ حال ہے کہ آپ پر بیہ الزام لگاتے ہیں اور استدلال اس سے کرتے ہیں کہ آپ نے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ وعید کو ٹلا دیتا ہے حالا نکہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وعید کا ٹالنا جھوٹ بولنا نہیں کملا سکتا۔ کیا بھی کسی نے دیکھا ہے کہ ایک حفوض اگر کسی کو کئے کہ میں تنہیں ماروں گا گر پھرا سے معاف کروے تو کوئی اُلوّ اسے کے گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کیو نکہ مار نے کا کمہ کر پھراس نے مارا نہیں اسے کوئی عقمند جھوٹ نہیں کہ سکتا اور اگر کسی چو ہڑے بھارے بھی پوچھا جائے گا تو وہ بھی اسے جھوٹ نہیں کہ مرزا کے گا گر یہ مولوی بڑی بڑی داڑھیوں والے منبر پر چڑھ کر نا پنتے اور شور مچاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے غدا کو جھوٹ بولنے والا قرار دیا ہے چنانچہ امر تسرے ایک مولوی نے مرتضی حسن مرزا کے بی تقریر میں تعدہ حقیقة الوحی صفحہ ۱۳ ایک عبارت پڑھ کرسنائی۔

"کبھی خداتعالی وعدہ کرتاہ اوراس کو پورا نہیں کرتا"۔ آپ عالا نکہ اس کے متعلق اس جگہ حضرت مسیح موعود نے صاف لکھا ہے کہ " یہ قول حضرت سید عبدالقادر جیلائی رحمۃ اللہ کا ہے اوراس کے متعلق سید عبدالقادر جیلائی فرماتے ہیں قَدُیوْعَدُ وَلاَ یُوفِیٰ لیعنی بھی خداتعالی وعدہ کرتا ہے اوراس کو پورا نہیں کرتا۔ اس قول کے بھی بھی معنی ہیں کہ اس وعدہ کے ساتھ مخفی طور پر کئی شرائط ہوتے ہیں اور خداتعالی پرواجب نہیں کہ تمام شرائط ظاہر کرے پس اس جگہ ایک کچا آوی ٹھوکر کھاکر محکر ہوجاتا ہے اور کامل انسان اپنے جمل کا اقرار کرتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ آنخضرت اللہ ہے ہیں عاجزانہ یہ مناجات کی کہ اکا قرار کرتا ہے۔ یکی وجہ کرتے رہے اور جناب النی میں عاجزانہ یہ مناجات کی کہ اکا قرار کرتا ہے۔ یکی فیدہ الْعِصَابَةَ فَلَنُ تُعْبَدَ فِی الْاَرْضِ اَبَدًا۔ "کہ کیونکہ آپ اس سے ڈرتے تھے کہ شایداس وعدہ کے اند رکوئی مخفی شرائط ہوں۔ جو پوری نہ ہو سکیں ہر کہ عارف ترست شایداس وعدہ کے اند رکوئی مخفی شرائط ہوں۔ جو پوری نہ ہو سکیں ہر کہ عارف ترست

پھریہ اعتراض کیا گیاہے کہ مرزاصاحب اگریزوں کے ملازم ملازمت کرنے کا عتراض ہے ہیں گرمعلوم نہیں ہوا کہ یہ کیا اعتراض ہے کہاں لکھاہے کہ نبی کسی کاملازم نہیں ہو تا؟ میں اعتراض کرنے والوں ہے بوچھتاہوں کیاتم قرآن میں نہیں بڑھتے کہ حضرت یوسف کا فرہاد شاہ کے نوکر تھے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب پر اعتراض کرتے ہو۔ اس کی ہی وجہ ہے کہ قر آن تمہارے دماغوں سے نکل گیاہے۔ تم لوگ سور ۃ یوسف میں حضرت بوسف کے متعلق پڑھتے ہو اس کے گیت گاتے ہو اس میں ککھا ہے کہ حضرت بوسف نے کافر ہاوشاہ کی ملازمت کی پھر حضرت مرزا صاحب پر کیوں اعتراض کرتے مو؟ كماجاتا ہے كه وه بادشاه حضرت يوسف برايمان لے آيا تھا كركيا، عنے قيد مونے سے يسلم يا بعد؟ حضرت یوسف نے ملازمت تو قید ہے چھوٹتے ہی کی تھی اور قرآن کریم سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کے بھائیوں کے ان کے پاس آنے تک وہ بادشاہ ان پر ایمان نہیں لایا تھا کیو نکہ غد اتعالیٰ فرما تا ے مَاكَانَ لِيَاْخُذَ اَخَامُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ اِللَّآنَ يَتَثَآءُاللَّهُ <sup>ال</sup>َّه عظرت يوسف اين بھائی کواینے پاس ر کھناچاہتے ہیں لیکن بادشاہ کے قانون کے ماتحت نہ ر کھ سکتے تھے۔اگر مادشاہ ان یر ایمان لے آیا تھاتو پھراس کے قانون کے ماتحت نہ رکھ سکنے کاکیامطلب؟ قانون تو سب حضرت ﴾ پوسف کے اختیار میں ہوتے ۔ پھر بظاہر تو یہ اعتراض حضرت مرزا صاحب پر کیاگیاہے گریہ پڑتا رسول کریم اللظای بر ہے جنہوں نے حضرت خدیجہ کی ملازمت کی۔ ۳۲ م کیا وہ رسول کریم اللطاقة ﷺ کی رسالت ہے قبل مسلمان تھیں؟ یا وہی جو مکہ کے لوگ تھے اگر مسلمان تھیں تو پھر حدیث میں جو یہ آتا ہے کہ وہ رسول کریم مائی آجام پر ایمان لائیں اس کا کیامطلب ہے اگر یہ کہاجائے کہ اس وقت رسول کریم الکا ﷺ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھاتو یمی بات حضرت مرزا صاحب کے متعلق کمی جاسکتی ہے کیونکہ آپ نے بھی اس وقت تک نبوت کا وعویٰ نہیں کیا تھا۔ پھر حضرت لقمان کو یہ لوگ نبی مانتے ہیں اور ان کے متعلق ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک جگه ملازم رہے۔

پھر کھا گیاہے کہ مرزاصاحب نے زوج کے معنی بمن کئے ہیں اور اس طرح زوج کے معنیٰ اپنی بیوی کو بمن قرار دیاہے میں کہتا ہوں کمال گئے ان لوگوں کے علوم کماں سے ثابت ہے کہ زوج صرف بیوی کو کہتے ہیں۔ دو جڑے ہوئے آموں کو بھی زوج کہتے ہیں۔ دو سے کو بھی زوج کہتے ہیں۔ دوست کو بھی زوج کہتے ہیں جو توام بیدا ہوئی ہواہے

زوج کہنے میں کیاحرج ہے۔

بجركماً كياب مرزاصاحب كاالهام بي ما مَثْرَيْمُ اشكُنْ - "م مرمريم عورت ہے اور اسکن ند کر کامیغہ ہے سناہے کہ مولویوں نے بیرا عتراض بڑے مزے لے لے کر کینا آو ریار ہار لوگوں کو سایا ہے گرمجھے جیرت ہے کہ ان موٹوی کہلانے والوں' عربی دانی کا دعویٰ کرنے والوں' صرف ونحو اور بلاغت کے مدعیوں کو کیا ہو گیا ان کے سب علوم حضرت مرز اصاحب کی مخالفت کی وجہ ہے سلب ہو گئے اور ربیہ علم ہے بالکل جاہل اور کو رے رہ گئے انہیں اتنامعلوم نہیں کہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب استعارہ کے طور پر مونث کالفظ نہ کرکے لئے استعال کیا جائے تو اس کے لئے **ضائر نہ کر ہی آتے ہیں جیساکہ قرآن میں** بلکہ ۃُ مَتَیُتاً <sup>80</sup>۔ آیا ہے۔ مَیْعَةً نہیں آیا اب کیابہ مولوی قرآن میں غلطی قرار دیں گے اور اس پھمان کی مثال کو زندہ کریں گے جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے کہیں پڑھا کہ رسول کریم الالطاقاتی نے نماز یڑھتے ہوئے بچہ اٹھالیا تو کہنے لگا خوہ محمد صاحب کانماز ٹوٹ گیا کیونکہ انہوں نے حرکت کبیرہ کیااور قدوری میں لکھاہے کہ اس طرح نماز ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح اب بیہ مولوی صاحب بھی کہیں کہ قرآن میں مَیْتًا کی بجائے مَیْنَةً آنا جاہے تھا اور یہ قرآن کریم کی غلطی ہے اس طرح قرآن كريم مين آتا م أنستَما وم مُنْفَطِل كي بِهِ الله عالانكد سَمَاء كالفظ جَبَد مونث ب توكها عابيَّ تَعَا اَلسَّمَا وَمُنْفَطِلُونَ لَيكِن او فِي چيزچونكه فدكر ہے۔اس لئے مُنْفَطِلُ فدكر كاصيغه استعمال کیا گیا ہے بھی ان لوگوں کے نز دیک قرآن کریم کی غلطی ہوگی اس کی بھی اصلاح ہونی چاہئے۔ ان کی مثال تو اس مخض کی ہی ہے جسے کسی نے کما تھا قرآن لکھ دووہ لکھ کر لے آیا لکھانے والے نے یو چھاٹھیک لکھا ہے کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی؟ کہنے لگامیں نے تو ٹھیک لکھا ہے لیکن پہلے قرآن میں بعض غلطیاں تھیں ان کی اصلاح کردی ہے چو نکہ قرآن کریم کلام اللہ ہے جو پاک ہے اور کوئی بڑا لفظ اس میں نہیں ہونا چاہئے اسلئے جہاں جہاں شیطان یا فرعون یا اہلیس یا خنزر وغیرہ الفاظ تتھ وہاں کمیں میں نے اپنے باپ کا نام لکھ دیا ہے اور کمیں تمہارے باپ کا۔ یمی مثال ان آج کل کے مولوبوں کی ہے ہیہ بھی ان الفاظ کو کاٹ دیں جو ان کے علم اور عقل کے ماتحت غلط بیں اور انکی جگہ اور رکھ دیں۔

پر کمالات کامطلب ہوگئے ہیں میرے بعد اب کوئی کال نہ ہوگاس لئے مرزاصاحب میں کمالات ختم

دنیا کے لئے زحمت ہوئے نہ کہ رحمت۔ کسی نے پچ کما ہے۔ کو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا۔ ہم کتے ہیں جس طرح حضرت مرزا صاحب نے کما ہے کہ جمتے پر کمالات ختم ہوئے ای طرح محمہ نی نہیں آسکنا آپ لوگوں نے مان لیا ہے کہ رسول کریم الفائلی (مُعُوّدُ بِاللّهِ) ونیا کے لئے زحت تھے رحمت نہ تھے۔ تم نے حضرت مرزاصاحب پرجواعتراض کیاہے اس کاہمازے پاس تو جواب ہے گمرتمهارے اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں جو تمهارے خیال کی وجہ ہے رسول کریم اللها الله الله الله عفرت مرزا صاحب نے تو لکھا ہے کہ میرے بعد کسی کو کمال حاصل نہیں ہو سکتاسوائے اس کے جو میری پیروی ہے کامل ہے۔ <sup>سے ا</sup> اس کاصاف مطلب ہیہ ہے کہ آپ کے بعد صاحب کمال ہو نگے گر آپ کے اتباع سے لیکن تم لوگوں نے نبوت کا دروا زہ برمد کردیااور تمهارے اعتقاد کے روسے اب کسی کو کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ پر کما گیا ہے مرزا صاحب لکھتے ہیں خدا تعالی نے دستخط کرتے وقت خداتعالی کاقلم چھڑکنا تلم چھڑکاوراس سے سرخی کے نشان کپڑے پر پڑگئے لیکن اگر خدا نے قلم چیمر کا تھاتو خدا کا ہاتھ ماننا پڑااور خدا محدود ہو گیا پھراس چینٹے سے سارا قادیان ہی ہمہ جانا چاہئے تھا کیو نکہ خدا کا ہاتھ انسان کے ہاتھ جتنا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ بہت بڑا ہو گا۔ میں کہتا ہوں ہیہ لوگ کیسے ناوان میں خدا تعالیٰ کے ہاتھ اور پاؤں کاذ کرحدیثوں میں پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں خدا کا ہاتھ ہونے سے وہ محدود ہوگیا۔ دوزخ کے متعلق صدیث میں آتا ہے کہ وہ کیے گی میں ابھی نہیں بھری اس وقت خدا اس میں اینایاؤں ڈالے گااوروہ کیے گی اب میں بھرگئی ہوں۔ ^ ہے پیہ لوگ ا ہلحدیث کملاتے ہیں تگر بخاری اور مسلم بھی نہیں مانتے۔ اگر خد ا تعالیٰ کایاؤں دو زخ میں یڑا اور وہ بھرگئی تو خدا کایاؤں محدود ہوگیا پھر قادیان خدا کے چھینٹے سے نہیں بہہ سکتی کیونکہ خدا تعالیٰ کے اور چھینٹوں کابھی ذکر آتا ہے جن پروہ پڑیں گے وہ بسہ نہیں جائیں گے بلکہ زندہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ آتا ہے دوز فی جب دوزخ ہے نکالے جائیں گے تو جل کر کو ئلہ ہو چکے ہوں گے اس وفت خداان پر زندگی کے پانی کاچھینٹادے گااوروہ زندہ ہوجائیں گے <sup>97</sup>ے میں کہتاہوں جس ہاتھ سے اس وقت دے گااس سے اس نے وہ چھینٹاویا جس کا ذکر حضرت مرزا صاحب نے کیا ہے کیا کو کلہ سے انسان زندہ ہو جائیں گے یا بہہ جائیں گے۔ اگر وہاں بہہ نہیں جائیں گے بلکہ نتیجہ بیہ ہوگا کہ زندہ ہوجائیں گے توای طرح حضرت مرزا صاحب پر جو چھینٹا پڑا اس سے آپ زندہ ہو گئے اگر وہ سارا چھینٹا ساری قادیان پر پڑتا تو قادیان بھہ نہ جاتی بلکہ اس میں رہنے والے سارے کے سارے زندہ ہوجاتے اور پھر ہمیں اس جگہ بزیدی صفت لوگ نظرنہ آئے گروہ چھینٹا صرف مرزاصاحب پر پڑااس لئے آپ بی زندہ ہوئے اوہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوگئے۔

پھراعتراض کیا گیاہے کہ مرزاصاحب نے لکھاہے خدا کو دیکھا کہ خدا کو دیکھا کہ خدا کو دیکھا کہ خدا کو دیکھا گھا اور بیٹھے ہوئے دیکھا کے میا تھا گھا تا کہ بیٹھے ہوئے دیکھا کہ میا تھا تا کہ بیٹھے ہوئے دیکھا کے میا تھا تا کہ بیٹھے ہوئے دیکھا کے میا تا کہ بیٹھے ہوئے دیکھا کے میا تا کہ بیٹھے ہوئے دیکھا کہ بیٹھا کہ دیکھا کہ بیٹھا کہ دیکھا کہ بیٹھا کہ دیکھا کہ بیٹھا کہ دیکھا کے دیکھا کہ بیٹھا کہ دیکھا کہ بیٹھا کہ دیکھا کہ بیٹھا کہ دیکھا کہ بیٹھا کہ دیکھا کہ دیکھا کہ دیکھا کہ دیکھا کہ بیٹھا کہ دیکھا کہ بیٹھا کہ دیکھا کہ دیکھا

سے اعتراض بھی ان لوگوں کی جمالت کا نتیجہ ہے حدیث میں آتا ہے ابی ابن کعب فرماتے ہیں رسول کریم اللطائیۃ نے فرمایا۔ میں نے فد اکو دیکھا ہے جو ایک خوبھو رت نوجوان کی شکل میں تھا سبز لباس تھا اور سونے کی کری پر تھا اور سونے کی جو تیاں پنے تھا۔ "کے اس کشف پر یہ مولوی اعتراض نہیں کرتے گر حضرت مرز اصاحب کے کشف کے متعلق با تمیں بنانے لگتے ہیں بھی کما جاتا ہے تھا کم کماں سے آیا تھا بھی کما جاتا ہے چھینٹا کیوں پھیکا۔ ہم تو کہتے ہیں خد اسونے کی جوتی بھی استعمال کرتا ہے سونے کی کری پر بھی ہیٹھتا ہے وہ نوجوان صفت بھی ہے اور تم ان باتوں کو مائے ہو پھر جب حضرت صاحب کا کوئی کشف تمہارے سامنے آئے تو اس وقت تمہارا کفر کیوں پھوٹ بہر کیا اور تمہارا کو کیوں پھوٹ سبزلیاس میں دیکھا تھے ہیں کہ میں نے خدا کو سبزلیاس میں دیکھا تا ہے بیدروایت کوتنائ الانسمایہ والعیشفات میں کھی ہے۔

پیرکہ آگیاہے کہ مرزاصاحب نے لکھاتھا کہ قادیان ہیں طاعون طاعون کے مرزاصاحب نے لکھاتھا کہ قادیان ہیں طاعون کے مرزاصاحب نے سی کتابوں حضرت مرزاصاحب نے پیشکو کی سی سی کتابوں حضرت مرزاصاحب کے گر ہمارا گھر بچایا جائے گا<sup>۲۳</sup>ے ہیں اس شخص کو دس ہزار روپیہ دیتا ہوں جو حضرت مرزاصاحب کی کسی تحریہ سے یہ الفاظ نکال دے کہ قادیان طاعون سے بالکل محفوظ رہے گی اور یمال کوئی آدمی طاعون سے نہ مرے گا۔ آپ نے جو پچھ لکھاتھا وہ یہ تفاکہ طاعون آئے گی گریہ جگہ طاعون جارف سے بچائی جائے گی سے اور رید دونوں ہاتیں پوری ہوئیں۔

پر کماگیاہ مرزاصاحب نے حضرت عینی کے معجزات کو تماشہ حضرت عینی کے معجزات کو تماشہ حضرت عینی کے معجزات و تماشہ حضرت عینی کے معجزات میں کمتا ہوں جن معنوں میں تم لوگ حضرت عینی کے معجزات پیش کرتے ہو مثلاً سے کہ انہوں نے جسمانی مردے زندہ کئے 'جسمانی اندھوں کو آئکھیں دیں' پر ندے پیدا کئے۔ ان معنوں کو حضرت مرزا صاحب نے تماشہ کما ہے ورنہ ان

مجزوں کی جو اصل حقیقت ہے اس کے متعلق تو آپ فرماتے ہیں یہ میں بھی دکھاتا ہوں اور میرے آقا محر اللطانی کے لئے بھی میں دکھائے کہ روحانی مردوں کو زندہ کیا 'روحانی اندھوں کو بیناکیا' روحانی پر ندے پیدا کئے۔ لیس حضرت مرزاصاحب نے حضرت عیسیٰ کے جن معجزوں کو تماشہ کما ہے وہ وہ بی ہیں جو تمہاری کتابوں میں لکھے ہیں۔ کہ انہوں نے پر ندے پیدا کئے باتی رہایہ کمنا کہ ان کے معجزات کے متعلق باؤن اللہ آیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ خدا کے تھم سے پر ندے وغیرہ پیدا کرتے ہے۔ لیکن میں ہو چھتا ہوں کیاسب کچھ خدا کے تھم سے نمیں ہو تا۔ پھر حضرت ابراہیم کے متعلق آتا ہے وہ کتے ہیں جب میں بیار ہو تا ہوں تو خدا شفاء دہتا ہے 'کہ کیاوہ دوائی نہ ابراہیم کے متعلق آتا ہے وہ کتے ہیں جب میں بیار ہو تا ہوں تو خدا شفاء دہتا ہے 'کہ کیاوہ دوائی نہ کھاتے تھے۔ کھاتے تھے مگر باوجوداس کے بی کہتے تھے کہ خدا انے شفادی۔ اس طرح حضرت عسیٰ لؤگوں کی روحانی اصلاح کی کو شش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا ایساکرا تا ہے۔

اونٹول کابیکار ہونا میں گارکہ گیا ہے کہ مکہ مدینہ میں ریل نہ بنی اور اونٹول کے بیکار ہونے کی اور نول کابیکار ہونا میں گئی ہوری نہ ہوئی۔ ہم کتے ہیں نشان یہ تھا کہ وہ جانور چھوڑے جائیں گے <sup>6</sup> میں وہ وہ دو سری جگہ عرب میں رہل جننے ہے پورا ہو گیااور یہ کسی خاص مقام کے لئے نہ تھا۔ جس طرح ہربات میں تدریجی ترقی ہوتی ہے ای طرح اس میں بھی ہوگی۔ رسول کریم الشافیائی نے فرمایا تھا کہ قیصرو کسرئی کی چابیاں جھے دی گئیں آئے گروہ حضرت عرائ کو ملیں سے اس طرح حضرت میں موعود کے بعد یہ نشان اور بھی وضاحت سے پورا ہوگا اور اس وقت اور بھی فرح حضرت میں پورا ہوگا اور اس وقت اور بھی ذیادہ شان میں پورا ہوگا جب وہاں بھی احمریت بھیل جائے گی اور ہماری جماعت کے لئے رہل جلائی جائے گی۔

پر کما گیا ہے کہ مرزاصاحب نے آکر کیا کام کیا راجیو تانہ میں ملکانے مرتد ملکانوں کا ارتداد ہورہ ہیں گریہ ایسی بات ہے کہ کوئی کے کہ میں کو نین اس لئے نہیں کھا تا کہ گری کرتی ہے اور پھر کیے کہ جھے کو نین سے کوئی فاکدہ نہیں ہو تا۔ جو ملکانے مرتد ہورہ ہیں وہ حضرت مرزاصاحب کے مرید ہیں یا مخالف ؟ اگر مخالف ہیں اور بھینا ہیں تو ان کا مرتد ہو تانہ صرف حضرت مرزاصاحب کی صدافت پر اثر ڈالٹ ہے بلکہ جُوت ہے اس بات کا کہ کوئی مامور آئے جو آکر ہدایت پھیلائے۔ اگر وہ لوگ احمدی ہوتے اور پھر مرتد ہوتے تو کما جاسکتا تھا کہ مرزاصاحب نے آکر کیا کیا لیکن اگر کوئی ایک احمد ی کملانے والا مرتد ہواور خد اتعالی اس کی بجائے تنو جماعت میں داخل کرے تو پھراعتراض کیسا؟ یہ لعنت اور پھٹکا راعتراض کرنے اس کی بجائے تنو جماعت میں داخل کرے تو پھراعتراض کیسا؟ یہ لعنت اور پھٹکا راعتراض کرنے

والوں کے ہی حصہ میں آئی ہے کہ آریہ 'عیسائی 'سکھ دغیرہ ان سے لوگوں کو چھنے لئے جارہے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں بھی وہ لوگ اسلام سے الگ سیجھتے ہیں ہم بھی ان سے چھین رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں یہ غضب تم پرہے یا حضرت مرزا صاحب کی جماعت پر۔ تم میں سے اس طرح لوگوں کا نکلتے جانا اور تمہار ایچھ نہ کر سکنا ثبوت ہے اس بات کا کہ تم میں روحانیت نہیں رہی جس کے لئے حضرت مسیح موعود کا آنا ضروری ہے اور اس لئے آئے باتی جو تریاق کھا تا ہے وہی بچایا جاتا ہے۔ تم حضرت مرزا صاحب کے فلاموں میں آجاؤ بھرد کیمواس ارتداد کی لعنت سے مطرح تمہیں بچایا جاتا ہے۔

محدی بیگم کے متعلق پیشکوئی اعتراض کویہ لوگ ہیشہ رہتے رہتے ہیں۔ عالا نکہ بار ہا تایا کیا ہے کہ بیہ وعید کی پیشکو کی تھی جو اس لئے کی گئی تھی کہ مجہ صلی اللہ الفاظ ﷺ کی ہتک جو اس خاندان نے کی تھی اس کی سزایا ئیں لیکن جب انہوں نے اس سے توبہ کی اور اصلاح کرلی تو خد ا تعالیٰ نے ان ہر رحم کردیا۔ جب تک کہ وہ لوگ حضرت مرز ا صاحب کے مقابلہ ہر رہے د کھوں اور تکلیفوں میں مبتلاء رہے لیکن جب انہوں نے شوخی و شرا رت چھو ژدی اور خوف زدہ ہو گئے تو خدا تعالی نے ان پر رحم کردیا۔اس صورت میں اس پیشکوئی پر اعتراض کرنا ہے درجہ کی ہے حیائی نہیں تو اور کیاہے۔ مس قدر عجیب بات ہے کہ وہ خاندان اوروہ عور تیں اوروہ گھرجس کے خلا**ف میشکوئی** تھی اس نے تو حضرت مرزا صاحب کو صادق اور راست باز مان لیا ہے اور بی مولوی ابھی تک شور م**یا رہے ہیں کہ مینشکوئی بوری نہیں ہوئی۔** وہ ماں جس کی لڑکی کے متعلق پیشکوئی تھی وہ کہتی ہے کہ مرزا صاحب سیجے تھے اور بیت کرلیتی ہے وہ بھائی جس کی بمن کے متعلق میشکوئی تھی وہ کہتاہے کہ مرز اصاحب سے اور پاک باز تھے پھر کیامولویوں کااس میشکوئی کو غلط کہنا عجیب وغربیب اندھے بین کی علامت نہیں ہے۔اگریہ ہیشکو ئی جمو ٹی تھی تواس کاسب = زیا دہ اثر اس خاندان کے افراد پر ہو ناچاہئے تھاجس کے متعلق کی گئی تھی مگروہ تو بیعت میں داخل ہو چکے ہیں اور مولوی صاحب ابھی تک سرپیٹ رہے ہیں اگر وہ پیشکو ئی بطور وعدہ کے تھی اور ای طرح تھی جس طرح مولوی کہتے ہیں تواس عورت کی مال' بہن' بھائی کیوں میری بیت میں شامل ہو ہے کیاان کو ان باتوں کا پیتہ نہیں اور شاء اللہ وغیرہ کو زیادہ پیتہ ہے۔ اس سے زیادہ جیگاد ٹر پٹتم کماہو سکتے ہیں کہ گھروالے تو کہتے ہیں کہ حضرت مرزاصاحب سے تھے گریہ باہر ہیٹھے کہتے ہیں

نہیں جھوٹے ہیں۔

دیلیوان مولویوں بی بیہ حالت اور بیہ یعیت اسلام پر مصیب**ت اور** مو<mark>لویوں کی خوشی</mark> ہی بتا رہی ہے کہ اس زمانہ میں کسی مصلح کی ضرورت ہے اس وقت دیکھو کیا حالت ہے اسلام کی اور ایسی حالت میں اسلام کے بیہ عمود اور ستون کیا کررہ ہے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک خوبصورت اوریا رالڑ کا پچھے لوگوں کے سپر د کیا گیا ہو۔ جو ان کی لاپر واہی اور بے تو جسی ہے دم تو ژر رہا ہو لیکن وہ اس کے کپڑے ہانٹنے میں مصروف ہوں اور اس تقتیم پر خوش ہور ہے ہوں۔ بیہ لوگ مجمہ اللہ ﷺ کے خادم کہلانے والے ' اس کے دین کے وارث بننے والے 'اس نے دین کے نگیسان ہونے کادعویٰ کرنے والے اس وقت جبکہ دین مث رہاہے اس پر عمل کرنے والے ان میں موجو د نہیں ہیں ادھرادھرنا چتے پھرتے ہیں اور روپے ہٹورتے پھرتے ہیں اسلام کی انہیں کوئی فکر نہیں۔ آخر عقل و فکر بھی کوئی چیز ہے یا نہیں۔ مسلمان اتنا تو سوچیں کہ ان محمہ الفلائیۃ کے ور ثاء کہلانے والوں میں اسلام ہے کہاں؟ وہ کونسا طبقہ ہے جو نمازیں پڑھنے والا' روزے رکھنے والا' وریژ کے احکام پر عمل کرنے والا' صحیح عقائد رکھنے والا ہے؟ اور وہ کونے لوگ ہیں جنہوں نے خدمت اسلام کے لئے زند گیاں وقف کی ہیں جن کی شکلیں اور شاہتیں مسلمانوں کی سی ہیں انصاف سے سمدیں کیا آج ان مسلمان کملانے والوں کی حالت الیم ہے کہ اگر مجمہ لاکھاتا ﷺ آئیں تو انہیں مسلمان کمہ سکیں ہ اگر نہیں کمہ سکتے تو کیاان مولویوں کو شرم نہیں آتی جو کہتے ہیں اب بھی کسی ماُمور کی ضرورت نہیں۔ اگر آج نہیں تو پھر کب ہو عتی ہے وہ عرب جن کے متعلق کماجا تا تھا کہ جب مرز اصاحب کوانہوں نے نہیں ماناتو کس طرح کماجا سکتاہے کہ سچے تھے آج انہیں باغی اور غدا راور دشمنان اسلام کماجا تاہے۔ وہ ترک جن کو حامل خلافت کماجا تا تھااب جبکہ انہوں نے خلیفہ کو کان سے پکڑ کراینے ملک سے نکال دیا تووہ بھی ان کے نزدیک مسلمان نہ رہے یا اسلام کاصیح نمو نہ نہ رہے۔ مصر میں اسلامی پر دہ کو خیر ماد کہا جارہاہے مسلمان شراب پینتے اور علماء علی الاعلان جوّا کھیلتے ہیں۔ ا ہر ان شریعت اسلامیہ کے ہر تھم کو تو ڑبیٹھا ہے چین اور جاوا کے مسلمانوں کی حالت کا پیتہ نہیں اس اپنے ملک ہندوستان میں دیکھ نومسلمانوں کی کیاحالت ہے۔ پھراسلام کہاں ہے؟اگر اب بھی خدا نے اسلام کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں کیا تو پھر کب اور کس وقت خدا کی طرف ہے مدد آئے گی؟اگراب بھی خدااسلام کی مدونہیں کر تا تو حضرت مرزاصاحب کو جھوٹا کمہ دو۔ گرساتھ

بی اسلام کو جھو ٹاکمنا پڑے گاکیو نکہ اگر اسلام سچاہے تو کماں ہے وہ خد اجس نے اس کی مدد کا کوئی سامان کیا۔ اگر میہ مولوی رسول کریم للطافائی کے وارث ہیں تو پھر کیاو جہ ہے کہ آپ کی امت کو نہیں سنبھال سکتے اور کیوں ان کی وجہ ہے اسلام کی کوئی جماعت موجود نہیں؟ اسلام کے لئے انہوں نے کیا کیا وہاں بھی یہ انہوں نے کیا کیا وہاں بھی یہ انہوں نے کیا کیا وہاں بھی یہ لوگ جمارے ہی مبلغوں کو کوستے رہے۔ نثاء اللہ نے ادھر منہ تک نہ کیا۔ گذشتہ سال یماں مرتضی حسن نے کہا تھا کہ میں ملکانوں کے علاقہ سے احدیوں کو جاکر نکالدوں گا گروہ سار اسال اس علاقہ میں گھسانی نہیں۔ ان لوگوں نے کرنا ہی کیا ہے ان سے ہو ہی کیا سکتا ہے جنہوں نے اسلام اور عقائد اور اخلاق کی بوئی بوئی کردی ہے اور کوئی چیز ثابت نہیں رہنے دی۔

ان کے مقابلہ میں حضرت مرزاصاحب کو دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا۔ ایک ایسے گاؤں میں جہاں رمل بھی نہیں آپ پیدا ہوئے' آپ کے پاس کوئی مال نہیں تھا' جائیدا د نہیں تھی' باد شاہت نہیں تھی' حکومت نہیں تھی الیی حالت میں آپ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ خدا کے تھم کے ماتحت کھڑا ہوا ہوں میرے پاس دولت نہیں مگرخد ااوراس کے رسول کی محبت کی دولت ہے میرے پاس علم نہیں مگر قرآن ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں میرے پاس کوئی گدی نہیں مگر میرے آ قامحہ الفاقایج کی گدی خالی پڑی ہے اس کی خدمت کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ بے شک میرے یاس پچھ نہیں گر خد ا چاہتا ہے کہ میرے ہی ذریعہ سب پچھ کرے۔ دیکھوا ورغور کرو کس برتے پریہ آواز نکلتی ہے کوئی ظاہری چیز آپ کے پیچیے ہے جس کا آپ کو سارا ہو۔ایک تن تناانسان ہے جواس لئے کھڑا ہوتا ہے کہ خواہ کچھ ہواسلام کوسب نداہب پر بالا کردوں گااس کی بیہ آوا زس کرمولوی کملانے والے درندوں کی طرح اس پر آپڑتے ہیں کہ اسے بھاڑ ڈالیں۔ انہوں نے خود تو کچھ نہ کیا مگر جو اسلام کی خاطر کھڑا ہوااس پر بل پڑے پھرمسلمان ہی نہیں 'عیسائی' آریہ 'ہندو' سکھ بھی آپ کے خلاف ہو گئے ' حکومت بھی اوَر رعایا بھی آپ کی مخالفت پر تَلُ گئی' یو رپ اور ا مریکہ تک نے آپ کے خلاف زور لگایا غرض آسان کے نیچے اور زمین کے اوپر کی سب طاقتوں نے کہاہم اسے مٹاوس گی۔ ان کے مقابلہ میں آپ نے فرمایا۔ بے شک میں کمزور ہوں میرے باس کوئی طاقت نہیں کوئی حصہ نہیں 'کوئی قوت نہیں 'گرمیراخدامجھے کتاہے" دنیامیں ایک نذریہ آیا۔ پر دنیانے اس کو قبول نہ کیا۔ لیکن خداا ہے قبول کرے گااور پڑے زور آور حملوں ہے اس کی سجائی ظاہر

لردے گا۔ ^ میں اور آپ نے کہااے مولوبو! سن رکھو۔ اے گدی نشینو! یا در کھوا . وا مریکه کی حکومتواو رایشیا اور جزائز کے باشندو! سمجھ لو که گو ہیں کچھ نہیں گرز بردست اور قاد ر خد ا کا ہتھیار ہوں جو مجھ پر گرے گا چکنا جُو رہو جائے گااور جس پر میں گروں گاہے ہیں دوں گا۔ آپ نے بیے کس وفت اور کس حالت میں کہا۔ اس وفت جبکہ ساری دنیا آپ کی مخالف تھی اور آپ اکیلے کھڑے تھے۔اسامیل سلسلہ کابیہ پہلوان اس طرح کھڑا ہوا کہ اس کے ترکش میں تیر نہیں 'سیاہی ساتھ نہیں' حکومت قبضہ میں نہیں' گرباوجو داس کے وہ توت اوروہ طاقت اس نے و کھائی کہ ان حکومتوں ان وشمنوں اور ان رسول کریم الکلائیں کی گدی کے دعویٰ پر ناچنے والوں کو گرانا شروع کیا۔ پچھ یمال ہے لئے پچھ وہاں ہے پچھ اد ھرے لئے پچھ اد ھرہے اور آج پچھ لوگ تو بیہ جیشے ہیں اور لا کھوں پیچھے ہیں مولویوں نے آپ پر کفر کی تکوا رچلائی گالیوں کے تیر برسائے حکومت کو کما گیا کہ باغی ہے اسے پیس ڈ الولٹیکن پھرا سی منہ ہے ان نابکاروں نے یہ بھی کما کہ انگریزوں کا جاسوس ہے۔ قابل غور ہات یہ ہے کہ کیا کبھی جاسوس بھی باغی ہوتے ہیں۔ یا باغی جاسوس لیکن ان لوگوں کی غرض تو حضرت مرزا صاحب کو نقصان پہنچانا تھی جو ان کے جی میں آیا کتے چلے گئے۔ انہوں نے حکومت کو اکسانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا اور رعایا کو بحر کانے میں بھی کوئی کمی نہ کی اور سب نے آپ کامقابلہ کیا گر کون جیتا کیا خدا کالمسے نہ جیتا اور اس نے جماعت نہ قائم کی؟ ساری دنیا کے تختہ پر آپ کی قائم کروہ جماعت کے مقابلہ کی کوئی جماعت تو د کھاؤ۔ مسیح موعو د کی جماعت وہ ہے کہ اس کی جیبیں خالی ہیں مگر دل بہت وسیع ہیں۔ جسم کمزور ہیں گرحوصلے بہت بلند ہیں دنیا کے مقالبے میں آٹے میں نمک کے برا بربھی نہیں گرخد ا کے لئے اور خدا کے دین کے لئے ساری دنیا کے مقابلہ میں کھڑی ہے اور تکلیفیں اٹھار ہی ہے قر آن کریم کی تعلیم کو جاری کرنے اور اس کے مطابق زند گیاں بنانے میں اس قد ر کوشاں ہے کہ د حمّن بھی بول اٹھے ہیں کہ اگر محمد الطافیاتی کی جماعت کانمونہ دیکھناہو تو وہ احمد ی جماعت ہے کہتے ہں خوبی وہ ہے جس کاوشمن بھی اقرار کرے۔ غیراحمدیوں کے ایک روزانہ اخبار ''ہمدم'' لکھنوُ نے لکھاتھا کہ احمدیوں میں خدمت دین کاجو ولولہ اور جوش ہے اس کانمونہ آج ہے تیرہ سوسال قبل رسول کریم اللطافی کے ساتھیوں میں ہی مل سکتا ہے ای طرح اور کئی مخالف اخبار ات نے اعتراف کیاہے کہ اگر کوئی جماعت دین کی خدمت کر رہی ہے تو وہ احمہ ی جماعت ہے۔ گراے لوبو! اوراے جُبیّہ یوشو! تم کوئی ایک ہی تحریر کسی غیرمسکم شخص کی ایسی د کھاد و جس میں بیہ لکھ

ہو کہ مولوی ٹناء اللہ یا مولوی مرتضٰی حس مجمد الفائلیّ کے صحابیوں کا نمونہ ہیں۔ یا کسی غیر کوجانے وو آپ ہی کھڑے ہو کر کمہ دو کہ تم لوگ رسول کریم اٹھائی کے صحابہ کا نمونہ ہو۔ تمہارا منہ ا نہیں ہے کہ اپنے متعلق آپ بھی ہے کمہ سکو لیکن ہمارے متعلق ہمارے دشمن ہے کہہ رہے ہیں۔ پس میں یو چھتا ہوں آ خر صداقت کا کوئی ثبوت بھی حضرت مرزاصاحب کی صدافت ہوتاہے کہ نہیں اگر ہوتا ہے توجو بھی ہے وہ سارے کاسارا حفرت مرزاصاحب کے لئے موجو د ہے۔حضرت مرزاصاحب کے ذریعہ اسلام زندہ ہوا' قرآن کریم زنده موا محمد الله اللطاقة کانام زنده موا مخدا کی توحید زنده موئی مرنیکی زنده موئی مرمی زندہ ہوا' ہرراستباز نے دوبارہ حیات پائی پس حعزت مسیح موعود کوئی معمولی انسان نہ تھے آپ نے رسولوں اور ان کی تعلیموں کو زندہ کیا ہے۔ پہلے مسیح نے توبقول غیراحمریاں چند ما چھیوں کو زندہ کیا تھا گراس نے نبیوں کو زندہ کیا ہے پھر بھی کتے ہیں اس نے کیا کیا۔ وہ کونسی خونی اور وہ کونسی صداقت ہے جو کسی نبی میں پائی جاتی ہے گر حضرت مرزا صاحب میں نہیں۔ تم لوگ اعتراض کی زبان درا زکرتے ہو کرو گریہ تو بتاؤ تمہارا کون سااعتراض ہے جو پہلے نمیوں پر نہیں ہر تا۔ پھر تنہیں کس بات کا نظار ہے سورج چڑھ آیا خدا کانبی آگیا' اسلام کو اس نے زندہ کیا' اور وشمنوں نے مان لیا مگراہے محمر الکا ﷺ کے نام لیواؤ اور مسلمان ہونے کا وعویٰ کرنے والو! کیا تہیں اسلام کا زندہ ہو ناپند نہیں آیا اور تم نے اسلام کی زندگی کے مقابلہ میں اینے نفسوں کوموٹا کرنا ضروری سمجھا کاش' تہمیں تمہاری مائیں نہ جُنتیں اور اگر جُنتیں تو اس وقت سے قبل تم مرجاتے کہ تہمارے جسم اور نایاک جسم اسلام کی طرف منسوب ہو کرباعث شرم بنتے۔ اسلام کی ایک ایک بات کو لے کرتم نے اسے بدنام کیا مولوبوں نے اسلام کوبدنام کیا اور غیروں کی نظروں میں حقیر محمرایا ہے۔ تم نے کما ہندوستان سے ہجرت کرجانا قرآن کا تھم ہے لیکن اے بے شرمو! پھرتم نے خود ہی لوگوں کو کہا کہ ہجرت نہ کرو۔ تم نے کہاا نگریزوں سے ترکِ مؤالات کرنااسلام کا حکم ہے مگراے بے شرمو! تم نے خود اس کی خلاف ورزی کی۔ تم کتے تھے خلافت ٹر کی کے بغیراسلام زندہ نہیں رہ سکتا اور سیہ اسلام کے لیئے نمایت اہم اور ضروری چیز ہے لیکن اے بے حیاؤ! کان سے پکڑ کرایک خلیفہ کو نہیں بلکہ دو کو ملک سے نکال دیا گیاخلافت کانام تک منادیا گیا مگرتم نے لب تک نہ ہلائے۔

ہمارے ماتھے اور تمہماری پیشہیں زخمی ہیں حضرت مرزاصاحب نے پہلے دن جو کما مصیبتوں کے پیا ڈ گریڑنے پر بھی نہ چھو ڑا۔ پھر ہم نے بھی جو راہ اختیار کی اس ہے سرِمُوا د ھر رنہ ہوئے۔ ہجرت کے معالمہ میں ترک موالات کے معاملہ میں خلافت کے معاملہ میں تم نے فتكست كھائى اور برى طرح كھائى۔ اس مقابلہ میں تمہاری پیتھیں زخمی ہیں کیو تکہ تم پیٹے د کھاکر بھاگے۔ زخم تو ہمیں بھی لگے مگرہارے ماتھے اور سینے زخی ہیں کیونکہ ہم ماتھے اور سینے پیش کرتے رہے اور دشمن ہمارے ماتھے پر زخم لگا تا رہا۔ پھر کس مُتہ سے تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم سے ہیں۔ تمارے یاس سیائی کی کونس علامت ہے تمهارے پاس محمد الله اللہ کا کیزیاتی ہے۔ کیامحمد الله اللہ اللہ کاعلم تمہارے پاس ہے اگر ہے تو کیوں تم لوگوں کو وہ علوم او ر وہ نکات نہیں معلوم ہوتے جو اس ھخص کی جماعت کے ادنیٰ ادنی لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں جو تمہارے نز دیک کا فراور د جال ہے۔ محمد التلفظی نے اپنی امت میں جو روحانیت چھو ڑی ہے وہ تم میں کہاں ہے کو کی ایک بھی ہے تم میں جو خدا کا کہلا سکے اور جے وعویٰ ہو کہ خدا تعالی اس ہے ہمکلام ہو تا ہے اگر کوئی ہے تو سامنے آئے۔ لیکن ہماری چھوٹی می جماعت میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے آدی ہیں کہ جن سے خدا تعالیٰ نے کلام کیا۔ گراے مُردو! تم چالیس کرو ڑ میں سے ایک بھی ایبانسیں ہے بھروہ کیا چیز ہے جس پرتم اس قدر شور و شرمجاتے ہو۔ کیابہ حیض کے لو تھڑے نہیں ہیں جنہیں تم لئے بھرتے

مے نے ایک حضرت مرزاصاحب کے مقابلہ پر آنے والی ہر چیز کو خدانے مٹایا ایک چیز کو حضرت صاحب کے مقابلہ میں رکھااور خدانے اے مٹادیا۔ ایک وقت تھاجب تم کتے تھے اہل عرب نے مرزاصاحب کو نہیں مانامقامات مقدسہ کے محافظوں نے قبول نہیں کیا ہم کس طرح مان لیں لیکن تمہارے مونہوں سے خدانے حاکم کمہ ویدینہ کو باغی اور غدار کملایا پھرتم نے کماڑی حکومت جب تک قائم ہے امام مہدی نہیں پیدا ہو سکتا خدانے اسے بھی پاش پاش کر دیا پھرتم نے کماڑ کو کماٹرکوں کا خلیفہ اصل اسلامی خلیفہ ہے خدانے اس کو بھی نکال دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں اور کیا اسلام سے کیا جائے کہ تم سمجھ سکووہ مٹ گیا ہے کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ سارے کے سارے مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو مسلمان بھی نہ کملائیں اور عیسائی ہوجائیں۔ یا سارے کہنے وقیا

پین لیں۔ اور کوئی مصیبت باقی ہے جس کی انتظار میں تم لوگ بیٹھے ہو کاش اب بھی تم لوگ سجھتے اور خدا کے غضب کو اور نہ بھڑ کاتے گرافسوس ہے جسے خدا اندھاکرے اسے کوئی دکھا سبھتے اور خدا کے غضب کو اور نہ بھڑ کاتے گرافسوس ہے جسے خدا اندھاکرے اسے کوئی دکھا نہیں سکتا۔

خدانے ہم کو اس مقام پر کھڑا نہیں کیا کہ ہم ان لوگوں کی ول ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ آزاریوں اور تکلیف دہیوں سے گھبراجائیں کیونکہ جیسا کہ ہمیشہ سے سنت ہے ضرور ہے کہ ان پر ہمیں ظاہری فتح بھی حاصل ہو جو فاتح قادیان کملاتے ہیں اُس وقت ان کی اولاد اس طرح ان کے نام ہے شرمائے گی جس طرح ابوجهل کی اولاد شرماتی تھی۔ دنیا دیکھیے گی کہ میری میہ با تیں جو لکھی اور چھالی جائیں گی پوری ہو نگی اور ضرور یو ری ہو نگی ان لوگوں کی نسلیں جو بعد میں آئیں گی وہ یہ کہناپند نہ کریں گی کہ محمد حسین یا ثناءاللہ کی اولاد ہیں وہ یہ کہنے سے شرمائیں گی ان کے نام من کران کی گر دنیں نیچی ہو جائیں گی اور مرتفعٰی حسن جوسید کہلا تا ہے اس کی بیہ سیادت باطل ہو جائے گی اب وہی سید ہو گاجو حضرت مسیح موعو د کی اِتباع میں داخل ہو گا اب برانا رشتہ کام نہ آئے گا کہ ان رشتہ دا روں نے اس کی ہتک کی۔ مسلمان کہلا کر اسلام کے نام لیوا کملا کرانہوں نے لیکچردیے کیا احمدی آریوں سے بھی بدتر ہیں پس خدا کی کتاب ہے ان کی سیادت مٹائی گئی اور بیہ ذلیل اور حقیر کئے گئے اور کئے جائیں گے اگر انہوں نے تو بہ نہ کی ان کے تمام وعویٰ باطل اور تمام خوشیاں بیچ ہو جائیں گی کیاوہ اپنی اس وفت تک کی حالت ہر نظر نہیں کرتے کسی ا مرمیں بھی انہیں کامیابی اور خوشی نصیب ہوئی؟ ہرگز نہیں لیکن ان کے مقابلہ میں ہماری بیہ حالت ہے اگر ہمیں ایک غم آیا تو خد اتعالیٰ نے چار خوشیاں و کھائیں پس ہم ا نکی مخالفتوں اور شرارتوں سے گھبراتے نہیں کیوں کہ خداتعالی کی ٹائید ہمارے ساتھ ہے پس اے عزیزو!اور دوستو! میں تم ہے کہتا ہوں کہ خدا کے ہو کرخدا کے بن کراسلام کی خدمت کے لئے کھڑے ہوجاؤ۔ تمہارے سامنے یہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم دیکھ سکتے ہو کہ ایک نبی کاا نکار اور مخالفت کرنے ہے ان کی حالت کیاہے کیاہو گئی ہے پس تم خدا کے لئے ہو جاؤاو رپھرنہ ڈروجو کچھ ہوتا ہے ہوجائے کہ جوخد اکا ہوجاتاہے چروہ کسی سے نہیں ڈرتا۔

(الفضل ۱۳'۲۱متی ۱۹۲۴ء)

يُسَلُّ : ٣١ ٢- أل عمران : ٥٦ ٣- البقرة : ١١٩ ١٩ م- الحج : ٣٦

تفير بيضاوي جلد ٢ صغه ٩٦ تغير سورة الحج زير آيت وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُول ..... الغ

```
مطبوعه 197۸ء
```

تذكره صفحه ١٩٩٩- ايُديشن چهارم

تذكره صغیه ۱۳۹۹ ایدیشن جهارم اربعین نمبر ۴ صغیه ۱۱۱ حاشیه روحانی خزائن جلد ۱۲ صغیه ۴۵۲ حاشیه

حقيقة الوحى روحاني خزائن جلد٢٢ صفحه ٥٨٢ ٥٨١

9

ا تذكرة الاولياء للشيخ فريد الدين عطار مترجم مولوى نذير احمد صاحب سيماب قريش صفحه ٢٤٨ تا شريخ غلام على اين سنر اجران كت كشيرى بازار لا بور مطبوعه ١٩٥٨ء

١١ البقرة : ١١٩

١١ المنجدفي اللغة والادب والعلوم صغح اكم زير لفظ "طمث مطبوعه بيروت ١٩٥١ء

۱۱۱ العلك: ٣

۱۳ آئیند کمالات اسلام- روحانی خزائن جلد۵ صفحه ۵۶۳

10 بخارى كتاب الرقاق باب التواضع

١١ الانفال: ١٨

١٤ تذكره صفحه ١٩- ايديش چهارم ١٨- تذكره سفحه ٥٢٠- ايديش چهارم

ا "انْتَ مِنْمِي بِمُنْزِلَة أَوْلَادِي "تذكره صفحه ١٩٩٩- ايديش چهارم

٢٠ بخارى كتاب الادب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته

ا۲ التحريم: ۱۳ ۲۰-التحريم: ۱۲ ۱۳-التحريم: ۱۳

٢٣ المؤمنون: ٢٣

٢٥ مسلم كتاب الفضائل باب في اسمانه صلى الله عليه وسلم

٢٧ حقيقة الوحي - روحاني خزائن جلد ٢٢ صفحه ٥٠٣

۲۷ تخفه گولژویه صفحه ۷۷- روحانی نزائن جلد ۱۵سفحه ۱۵۳

٢٨ تتمه حقيقة الوحى يدهاني خزائن جلد٢٢ صفحه ٥٧٣

٢٩ تتمه حقيقة الوحى - روحاني خزائن جلد٢٢ صفحه ٥٤٢

سنداحمد بن حنبل جلداصفح ۳۲ پراس مدیث کے الفاظ اس طرح ہیں "اللهم ان تهلک

هذه العصابة من اهل الاسلام فلا تعبد في الارض ``

اس تتعه حقيقة الوحى روحاني خزائن جلد٢٢ صفحه ٥٤٢

۲۳ يوسف : ۲۷

سرت ابن بشام (عربی) جلداصغه ۱۹۹ مطبوعه مصر ۱۹۲۳ ع

سه تذكره صفحه ٧٠- ايديشن چهارم

۵۰ الغرقان : ۵۰ ۲۳۰-المؤمل : ۱۹

٢٣٥ خطبه الهاميه صفحه ٤٠ روحاني خزائن جلد ١١صفحه ٢٠

٣٨ مسنداحمدبن حنبل جلد٢ صفحه٣١٩

٣٩ ترمذى ابواب صفة جهنم باب ما جاءان للنار نفسين ما ذكر من يخرج من النار من اهل التوحيد

٠٠ اليواقيت والجواهر جلداصغيه ١٢٨مطبوعه ازهر مصرا٢٣١ه

الم "رايت ربى جعداامرد عليه حلة خضرا." (كتاب الاسما. والصفات لابى بكراحمد بن الحسين بن على البيهةى باب ماجا. فى قول الله عزوجل ثم دنى فقدلى" صفحه ٢٣٥٥ مطبوع احيا. التواث العربي بيروت)

۳۲ دافع البلا. صفحه ۹ روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحه ۲۲۵

۳۳ دافع البلا. صفحه حاشيه روحانی خزائن جلد ۸اصفحه ۲۲۵ حاشيه

٣٣ "واذامرضتفهويشفين" (الشعراء: ٨١)

۵ مسلم کتاب الایمان باب بیان نزول عیسلی بن مریم

٣٤٬٣٦ فتح الباري في شرح البخاري كتاب المفازي باب غزوة خندق صفح ١٩٩٧ مطبوعه

دارالنشرالكتبالاسلامية ١٩٨١ء

۴۸ تذکره صفحه ۱۰۴-ایدیش چهارم

وم جَنْيوْ: وہ بنا ہوا وهاکہ جے ہندولوگ بدھی کی طرح مگلے میں ڈالے رہتے ہیں